

بسم الله الرحمن الرحيم

معجزه یا ولایت تکوینی کی بحث

اور

مجزہ کے بارے میں

شیعوں،قاریانیوں اور شیخیوں کے عقیدہ کافرق

﴿ تاليف ﴾

سيرمحر حسين زيدي برسي

﴿ نَاثِرٍ ﴾

اداره نشرواشاعت حقائق الاسلام مین دُا کاندرو ڈلا ہوری گیٹ چنیوٹ بسم الثدارحن الرحيم

جمله حقوق بحق مولف ومصنف محفوظ ہیں

معجز ہ اور ولایت تکوینی کی بحث

سيرمح حسين زيدي برستي لمرح

اداره نشروا شاعت حقائق الاسلام

ایک بزار

اول ماه منى 2005

معراج دین پرنٹنگ پریس لا ہور

ڈاکٹرسیدانظارمہدی زیدی

نام كتاب

نام مولف

ناشر

العداد

طره

0

مطع

کمپوزنگ

احقر سیدمجم<sup>حسی</sup>ن زیدی برستی

مین ڈا کخانہ روڈ لا ہوری گیٹ چنیوٹ شلع جھنگ

#### پیش لفظ

قارئين محترم: سالم قرآن ميں ندتو كہيں لفظ معجز ه آيا ہے اور ند ہى ولايت تكويني كالفظ ہے خدا وند تعالی نے انبیاء ورسل اور ہادیان دین کوثبوت کے طور پر جو چیز دے کر بھیجا تھا اے اس نے قرآن میں یا تو آیت کہا ہے یا بینہ کہا ہے یابر ہان کہا ہے یا سلطان کہا ہے جوان کے خدا کی طرف ہے ہونے کی سند ہوتا تھالہذا پی خدا ہی کا کام ہوتا تھا اور چونکہ کوئی بشراس کے كرنے يرقادرنيس موتا تھالبذاا ہے اصطلاح ميں خرق عادت كہتے تھے اوراس كے كرنے ے عاجز ہونے کی بناء پرایسے تمام افعال کو جوخرق عادت ہوتے تھے یعنی انسان کو عاجز كرنے والے ہوتے تھے تير ہويں صدى ججرى تك تمام مسلمانوں ميں معجز ہ كہلاتے تھے۔ تیرہویں صدی ہجری کے آغاز میں شیخ احمداحسائی نے فلسفہ یونان کی پیروی میں علل اربعه كا فلسفه ايجاد كيا اورعلل اربعه كے فلسفه كے ذريعية عقيدہ تفويض كورواج ديا يعني بيه عقیدہ کہ خدانے محمداً ورعلیٰ کوخلق کرنے کے بعداورکوئی کا منہیں کیا بلکدان کوخلق کرنے کے بعدا پنے تمام کام ان کوسپر دکر دیئے، پس خلق بھی وہی کرتے ہیں ،رزق بھی وہی دیتے ہیں ، زندگی اور موت بھی وہی دیتے ہیں اور سارا نظام کا ئنات بھی وہی چلاتے ہیں اور اس کو انہوں نے ولایت تکوین یا ولایت مطلقه کلیه الہیكانام دیا ہے اوران عقائد كا ابطال ہم نے اپنی شخیت کی رومیں کھی ہوئی کتابوں میں تفصیل کیساتھ کیا ہے۔اس کے برخلاف مرزا غلام احمر قادیانی نے چونکہ ختم نبوت کے با وجود جھوٹا دعوائے نبوت کیا تھا اور اس کے یاس ا ہے سچا ہونے کی کوئی نشانی کوئی گواہی کوئی دلیل اور کوئی ثبوت خدا کی طرف سے عطا کر دہ نہیں تھالبذااس نے تمام انبیاء ورسل اور ھادیان دین کے تمام معجزات کو حقیقی معنوں میں مانے سے انکار کر دیا اور ان معجزات کی اپنی طرف سے عجیب وغریب تاویلیں کیں جس کی تفصیل آب اس کتاب کے متن میں ملاحظہ کرینگے۔

لیکن ایک بات جوان تینول مذابب یعنی شیعه حقد جعفر بیدا ثنا عشر بید بیل اور مذابب یعنی شیعه حقد جعفر بیدا ثنا عشر بید بیل اور مرزاغلام احمد قادیانی کے پیرو کارول یعنی مرزا بجل یا قادیانیول بیل مشترک ہے وہ بیہ کہ بینینول مذابب ان کامول کوخدا کافعل مانتے بیل اس طور پر کہ شیعہ جعفر بیدا ثناء عشر بید کے نزدیک انبیاء کے ججزات کا دکھا تا خدائی کا کام ہے اور بیخودا نبیاء ورسل اور صادیان دین کا ذاتی اور عادی فعل نبیل ہوتا جیسا کہ علامہ کہلس نے فرمایا ہے کہ۔ "مبن اعتقدان السمع جزات والکو اصات من فعل البنی والا مام فلیس فی کفرہ شک و لاریب"

یعنی جس کاعقیدہ میہ ہو کہ ججزات اور کرامات بنی یا امام کا اپنا ذاتی اور عادی فعل ہوتا ہے اس کے کفر میں کوئی شک وشرنہیں ہے،

اور مرزائی اور قادیائی حضرات بھی ان کاموں کوجن کامیان قرآن بیں انبیاء کے لیے آیت یا بینہ یا بر ہان یا سلطان کے نام سے ہوا ہے اور جنہیں تمام مسلمان مجزہ سے تجیر کرتے ہیں خدائی کا کام کہتے ہیں کین وہ ہے کتے ہیں کہ چونکہ یہ کام سوائے خدا کے کسی بشر سے مکن نہیں ہیں ناویل کرتے ہیں مثال ان کے زددیک مردوں کو سوائے خدا کے اور کوئی زندہ نہیں کرسکتا لہذا یہاں ان کے زددیک مردوں کو زندہ کردوں کو سوائے خدا کے اور کوئی زندہ نہیں کرسکتا لہذا یہاں ان کے زددیک مردوں کو زندہ کرنے سے مرادیہ ہے کہ دہ جا بلوں کو جہالت کی موت سے نکال کرعلم ومعرفت کی زندگی عطا کرتے ہیں جے اس کتاب کے عطا کرتے ہیں جے اس کتاب کے متن میں تفصیل کے ساتھ ملاحظ کریگے اس کے برخلاف ندہب شخیہ احقاقیہ کو بیت کے زددیک ہیں درکہ دیے ہیں اور ان نزدیک بھی ریکام ہیں تو خدا ہی کے لیکن خدانے یہ کام مجمد وآل مجمد کو سپر دکر دیے ہیں اور ان کے انجام دینے کی قدرت ان کو ای طرح سے عطا کر دی ہے جس طرح ہر انسان کو انسانی کو انسانی کو انسانی کو انسانی

افعال انجام دینے کی قدرت عطا کی ہے یعنی جس طرح ہرانسان اپنے ارادہ واختیار ہے چاہ ہے چاہ ہے چاہ ہے چاہ ہے جا ہے اور دوسرے کام اپنے ارادہ واختیار ہے انجام دیتا ہے ای طرح محمد وآل محمطاق کرتے ہیں، رزق دیتے ہیں، مارتے ہیں اور جلاتے ہیں اور سارا نظام کا نئات چلاتے ہیں اور مثال میں اخیاء ورسل کے مجزات کودلیل میں چیش کرتے ہیں مثلاً یہ کہ موک نے خشک کلڑی کو اڑ دھا بنا دیا پھر پر لاٹھی مار کر بارہ چشے بہا دیئے سمندر پر الٹھی مار کر راستے بنا دیئے ای طرح محمد وآل محموظتی کرنے، مزق دینے، مارنے اور جلانے ماور نظام کا نئات کو چلانے کا کام انسان کے عادی کام کی طرح انجام دیتے ہیں اور اس کانام انہوں نے ولایت تکوی یا ولایت مطلقہ کلیۂ البیدرکھا ہے گویا محمد آل محمد ولایت مطلقہ کلیۂ البیدرکھا ہے گویا محمد آل محمد ولایت مطلقہ کلیۂ البیدرکھا ہے گویا محمد آل محمد ولایت ہیں تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو ہماری کتاب ''ولایت قرآن کی نظر میں'' جو جواب ہے، ہیں تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو ہماری کتاب ''ولایت قرآن کی نظر میں'' جو جواب ہے، خیرہ شخید اتھا قد کو یت مرزاعبدالرسول اتھا تی کی کتاب ''ولایت از دیدگاہ قرآن کا'

# فهرست

| صفحه | عنوان                                                     | تمبرثار |
|------|-----------------------------------------------------------|---------|
| 7    | هاديون كاگروه                                             | 1       |
| 16   | كيے معلوم ہوكہ نبوت ورسالت وامامت كادعوبيدار سچاہ         | 2       |
| 34   | ہادیان دین کی پہچان مجزات ہے ہوتی ہے                      | 3       |
| 35   | معجزات كاظهوركيي بوتا ہاور حضرت موىٰ كے دومعجزات كابيان   | 4       |
| 40   | ان آیات میں مارے لئے کیاسبق ہے                            | 5       |
| 48   | حصرت موی کے لئے دوسری نشانیوں کاظہور                      | 6       |
| 50   | سمندر ك شكافة كرنے كامجزه                                 | 7       |
| 51   | پھرے چشے پھوٹے کا مجرہ                                    | 8       |
| 52   | انبیاء کے مجزات کے بارے میں مرزاغلام احمدقادیا فی کاعقیدہ | 9       |
| 55   | مرزاغلام احدقاد باني سي كمرده زنده كرنے كم مجره كامكر ب   | 10      |
| 58   | حضرت موی کے معجزات سے انکار کے لئے تاویلیں                | 11      |
| 62   | معجزات کے ہارے میں شیعہ مسلمانوں کاعقیدہ                  | 1.2     |
| 64   | مذہب شیخیہ کا معجزات کے بارے میں عقیدہ                    | 13      |
| 70   | خلاصه الكلام اورنتيجه النتائج                             | 14      |
| 78   | اغراه                                                     | 15      |

## هاد يول كأكروه

'اعوذبالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وآله الطيبن الطاهرين المعصومين اما بعدفقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وممن خلقنا امة يهدون بالحق وبه يعدلون "

"اورہم نے اپنی مخلوق میں سے ایک گروہ ایسا پیدا کیا ہے جو حق کے ساتھ ہدایت کرتا ہے اور حق کے ساتھ ہی عدل وانصاف کرتا ہے"

قرآن کریم کے مطالعہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان ہادیوں کی تین اقسام ہیں جن کو اجمالی طور پرسورہ آل عمر ان میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

"ان الله اصطفع آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض" . آل عمران . 33

'' بے شک خدانے آدم اور نوح کو اور ابراہیم کی آل کو اور عمران کی آل کو مصطفے بنایا ہے انکااصطفے کیا ہے وہ بعض کی ذریت ہے ہیں''

اس آیت میں حضرت آدم ہے لیکر آخری ہادی تک کا اجمالی بیان ہے یہ ایک ایسا گروہ ہے جسے خدانے ہدایت خلق کا کام سپر دکیا ہے۔

ہادیوں کا بیر کروہ جمکا خدانے اصطفے کیا ہے، اپ روز پیدائش سے خداوند تعالیٰ کی زیر مجرانی زیر تربیت اور زیر تعلیم رہتا ہے اور خدا کی طرف سے ہی تعلیم پاکر کار ہدایت انجام دینے کے لائق بنم آ ہے یعنی ہادیان وین کسی مدرسے، کسی استاد سے تعلیم حاصل نہیں کر سے کیونکہ اگروہ ہادی دین کسی وئیاوی استاد سے تعلیم حاصل کر ریگا تو وہ استاد اس سے افضل ہوگا۔ان ہادیان دین کی جنہیں خدائے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تین اقسام ہیں نمبرا نبوت نمبر ۲ رسالت نمبر ۱۳ امامت۔

سوره آل عران کی فرکوره آیت کی تر تیب اور صرف دوافر اداوردو کی آل کابیان ال وجه سے بهر حضرت آدم سے لیکر حضرت نوع سے پہلے جتنے ہادی آئے وہ صرف نجی تھے اور حضرت نوع سے لیکر حضرت ایرائیم سے پہلے جتنے ہادی آئے وہ منعب نبوت کے ماتھ ساتھ منعب رسالت پہلی فائز تھے یعنی وہ نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے اور حضرت ایرائیم سے لیکر پیغیبر گرای اسلام سک جننے ہادی آئے ان میں سے بہت سے منعب ایرائیم سے لیکر پیغیبر گرای اسلام سک جننے ہادی آئے ان میں سے بہت سے منعب نبوت ورسالت کے ساتھ ساتھ منعب امامت پر بھی فائز ہوئے اور حضرت ایرائیم پہلے نبی بین جنہیں منعب نبوت ورسالت کے ساتھ ساتھ ساتھ منعب امامت پر بھی فائز کیا گیا جیسا کہ ارشاد ہوا کہ:۔ "واڈ ابتد کئی ابواھیم ربعہ بکلمات فا تمھن قال انی جاعلک ارشاد ہوا کہ:۔ "واڈ ابتد کئی ابواھیم ربعہ بکلمات فا تمھن قال انی جاعلک الناس اماماً" . (البقرہ 124)

یعنی جب ابراہیم کااس کے رب نے پچھ یا توں میں امتحان لے لیا اور انہوں نے انہیں پورا کر دیا تو خدا نے فر مایا اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں''
اور چونکہ خدا نے امامت کے لیے حضرت ابراہیم کی اپنی ذریت کے حق میں دعا کو قبول فر مالیا تھالبذا ان کی ذریت میں سے بعض نبوت ورسالت کے ساتھ ساتھ منصب امامت رہمی فائز ہوئے جیسا کہ فر مایا؛

"ووهبناله اسخق ويعقوب نا فلة وكلا جعلنا صالحين و جعلنا هم آئمة يهدون بامرنا ؛(الانبياء)

اورہم نے ابرہیم کوانحق سابیٹا اور یعقوب ساپوتا عطا کیا اور ان سب کونیکوکار بنایا اورہم نے ان کومنصب امامت پر فائز کیاوہ ہمارے تھم سے لوگوں کوہدایت کیا کرتے تھے خداوندتعالی نے حضرت موی "کی امت میں ہے بھی امام مقرر کرنے کی خبر دی ہے جبیا کدار شاد ہوا: ہے جبیبا کدار شاد ہوا:

"ولقد آتينا موسى الكتاب فلاتكن في مرية من لقائه وجعلنا ه هدى لبنى اسرائيل وجعلنا منهم آئمة يهدون بامرنا لما صبرواو كانوا با يتنا يوقنون" . (السجده 23-24)

"اوراے رسول ہم نے مویٰ کوبھی آسانی کتاب توریت عطاکی تھی ہیں تم بھی اس کتاب قر ایت عطاکی تھی ہیں تم بھی اس کتاب قر آن کے (منجانب اللہ) طنے ہے شک میں ندر ہواور ہم نے اس توریت کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت قر اردیا تھا اور چونکہ انہوں نے صبر کیا تھالہذا ہم نے ان میں ہے امام بنائے جو ہمارے تھم ہے لوگوں کو ہدایت کیا کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔

اہل سنت کے معروف مفسر علامہ زمخشر ی نے اپنی تفسیر کشاف میں اس آیت کی تفسیر میں اس طرح لکھا ہے۔

"وكذالك ليجعلن الكتاب المنزل اليك هدى ونورا وليجعلن من امتك آئمة يهدون مثل تلك الهدايه "(تفسير كشاف زير تفسير آيت مذكور)

'' یعنی ہم ای طرح تنہاری آسانی کتاب کو ضرور ضرور از سرتا پا ہدایت اور نور بنائیں گے اور ای طرح سے تنہاری امت سے بھی ضرور ضرور ایسے بی امام بنائیں گے جو ای طرح سے ہمارے حکم سے ہدایت کریئے جس طرح سے بنی اسرائیل میں ہونے والے امام ہدایت کرتے تھے''۔

اورخداوند تعالی نے قرآن کریم میں اپنے ایک مخلص بندے کی وعا کے ضمن میں

پنجبر كي بعد جارى رہنے والى امامت كابھى واضح الفاظ ميں اعلان كيا بي جوال طرح ب "واللذيس يقولون ربنا هب لنامن از واجنا و ذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. "(الفرقان ، 74)

''اوروہ ہمارے خاص بندے بید عاکرتے ہیں کہا ہے ہمارے پروردگار ہم کو ہماری ازواج کی طرف سے اور ہماری اولا دکی طرف سے آئھوں کی ٹھنڈک عنایت کراور ہم کو پر ہیزگاروں کا امام بنادے''۔

اس آیت میں خداوند تعالی نے واضح طور پر کہا ہے کہ امت محمر میں ایک مخلص بندہ ایا ہے جس نے خود اپنے لیے اور اپنی ذریت کے لیے مقین کا امام بنانے کی دعا کی ہاورخداوندتعالی نے قرآن کریم میں ایے مخلص بندوں کی جتنی دعاوک کا ذکر کیا ہان ك ذكركر في كا مقصديد موتا ب كداس بات كاعلان كرديا جائے كه بم في اس كى دعاكو قبول كرايا إدريدا يك انداز عضداك بيان كرنے كاجس ميں اس نے اينے ايك مخلص بندے کی دعا کوذکر کرکے میہ بیان کیا ہے کہ پنجیبر کے بعد بھی امام وھادی خلق ہو گئے اوروہ امام المتقین کے لقب سے ملقب ہو نگے اور پینمبر اگرم کی بیرحدیث کہ میرے بعد بارہ جانشین پایاره خلیفه پایاره وصی پایاره امام پایاره سر دارادر رببر مونگے ،ابل سنت کی صحاح ستہ اور حدیث کی دوسری تمام معتبر و متند کتابوں میں درج ہے یہاں تک که مولا ناشیلی نے اپنی کتاب سیرة النبی میں جس میں انہوں نے پیغیبر کی بہت ی اعادیث کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اس حدیث کو پنجیرا کرم کی پیش گوئیوں میں تحریفر مایا ہے اور امام احمضبل نے اپنی مندمیں پغیراکرم کی به حدیث فقل کی ہے کہ انخضرت نے فرمایا:

"من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة الجاهليتة" (مسند امام احمد جنبل الجزء الرابع صفحه 96)

''یعنی جوم گیااوراس نے اپنے زمانے کے امام کونہ پہچاناوہ جاہلیت کی موت مرا''
اور بیمعیتر ومتند مسلمہ فریقین حدیث اس بات کا جوت ہے کہ اگر پیغیمر کے بعد
سلسلہ امامت جاری نہ رہنا ہوتا تو پیغیمراکرم ہرگزیہ نفر ماتے۔ جہاں تک شیعہ جعفر بیا ثنا
عشریہ کا تعلق ہے تو اتکی تمام معیتر ومتند کتا ہیں ایسی احادیث ہے جری پڑی ہیں جن میں
بیغیمر کے بعد امامت کے جاری رہے کا بیان ہے اور وہ اثنا عشری کہلاتے ہی اس لیے ہیں
کہ وہ پیغیمراکے بعد ہونے والے ان بارہ اماموں بادیان برحق آئمہ اثنا عشر کو ماتے ہیں اور
امان کے بیرو ہیں۔ پیغیمراکرم نے اپنے ان جائشینوں کا اعلان دعوت و والعشیر ہے کہا
املان غدیر تک مختلف مواقع پرمختلف طریقوں سے امت کے سامنے کیا ہے غدیر ٹم کے مقام
ہوا کی تعلیم معتبر اور معتد کتا ہی کہا معتبر اور معتد کتا ہوں
میں کہ ابول کی تمام معتبر اور معتد کتا ہوں اس کی تمام معتبر اور معتد کتا ہوں
میں کہ ابول کی تمام معتبر اور معتد کتا ہوں اس کا بیلی قاومولاے)

ان محدثین و موزمین نے غدر فیم کے طویل فطبے سے صرف ایک فقر واس لیے قل کیا تاکہ غدر فیم کے موقع پر پیغیبر کے اس عظیم خطبے کا اقرار بھی ہوجائے اور صرف ایک فقر کے کوفقل کر کے یہ کوشش کی تاکہ یہ کہا جائے کہ آنخضرت نے حضرت علی کوغدر فیم کے دن اپنے بعد کے لیے یہ کہا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے بعنی دوست ہے حالا تکہ اہل سنت کی کتابوں میں حسان بن ثابت کا غدر فیم کے موقع پر پیغیبر اگرم کے مان بی جائے ہے کہ موقع پر پیغیبر اگرم کے مان بی جائے ہے کہ موقع پر پیغیبر اگرم کے مان بی جائے ہے کہ موجود ہیں کہ:

"فقال له باعلی فاننی . رضیتک من بعدی اماما و هادیا فمن کنت مولاه فهذا ولیه . فکونوا له اتباع صدق موالیا" یعنی اس کے بعد پنجمرا کرم نے حضرت علی سے کہا کھڑے ہوجاؤ کیونکہ میں نے تمهيس الي بعد كے ليے امام اور بادى ور ببر منتخب كيا ہے:

اوراس کے بعد فرمایا جس کا میں مولا وآ قا ہوں اس کا میرے بعد علی ولی سر پرست وجا کم وفر مانروا ہے پس تم سچے دل کے ساتھ اس کی اطاعت اور پیروی کرو۔ پرست وجا کم وفر مانروا ہے پس تم سچے دل کے ساتھ اس کی اطاعت اور پیروی کرو۔

حمان بن ثابت کے بیداشعار مولا کے معنی اور سالم خطبہ کا خلاصہ بیان کرنے والے ہیں لیکن اس کے باوجود الل سنت مولا کے معنی دوست کرتے ہیں اور شاید سالم خطبہ اس لیے انہوں نے قان نہیں کیا کیونکہ سالم خطبہ کے نقل کرنے کی صورت ہیں مولا کے خطبہ اس لیے انہوں نے قان نہیں کیا کیونکہ سالم خطبہ کے نقل کرنے کی صورت ہیں مولا کے معنی اور ولی کے معنی دوست کرنے کی مخواکش نہیں تھی ہم احتجاج طبری سے خطبہ غدیر کے صرف تین اقتباس یہاں برنقل کرتے ہیں۔

غبرا۔ پنجبراکرم نے جج آخرے واپسی پرغدر خم کے مقام پر جو خطبہ ارشاد فر مایا اس میں آیہ (یا ایما الرسول بلغ) تلاوت کرنے کے بعد فر مایا۔

"معاشرالناس ماقصرت في تبليغ ما انزله الى وانا مبين لكم سبب هذه الآية ان جبرئيل هبط الى مرار أثلاثا يامرنى عن السلام ربى وهو السلام ان اقوم في هذا المشهد فاعلم كل ابيض واسود ان على ابن ابيطالب اخى ووصى وخيلفتى والامام من بعدى الذى محله منى محل هارون من موسى الا انه لا نبى بعدى وهو وليكم بعد الله ورسوله وقد انزل الله تبارك وتعالى على بذالك آية من كتابه انما وليكم الله ورسوله والذين آمنو االذين يقيمون الصلواة ويوتون الزكواة وهم راكعون وعلى ابن ابى طالب اقام الصلواة واتى الزكواةوهوالراكع" (احتجاج طبرسى خطه غدير)

"ا او کوجو کھاس نے نازل فرمایا ہے میں نے اس کے پہنچانے میں کوتا ہی

نہیں گی ادراب میں اس آیت کی شان نزول بھی تمہارے لیے واضح طور پر بیان کرتا ہوں واقع ہے کہ جرائیل میرے پاس تین مرتبہ آئے اور بیتھم لائے سلام کیساتھ میرے رب کی طرف ہے جو خود سلام ہا اور کا ایک فی طرف ہے جو خود سلام ہا اور کا ایک فی طرف ہے جو خود سلام ہے اور سلام کا مبدء ۔ کہ میں اس مقام پر کھڑ ہے ہو کر ہر گورے اور کا ایک فی یہ باللاح دول کہ علی ابن الی طالب میرے بھائی میرے وصی میرے فلیفداور میرے بعد امام ہیں جن کی منزلت اور نبست میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون کی موئی ہے متمی فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نی نہ ہوگا اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد تم سب کا ولی ہے اس بارے میں اللہ تبارک وتعالی اپنی کتاب میں ایک آیت مجھ پر نازل فرما چکا ہے ۔ سوائے اس کے بین کرتم ہاراوئی اللہ ہے اور اس کارسول ہے اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوا ۃ دیے ہیں اور علی ابن ابی طالب نے اقامہ صلوا تہ کیا اور حالت رکوع میں زکوا ۃ دیے ہیں اور علی ابن ابی طالب نے اقامہ صلوا تہ کیا اور حالت رکوع میں زکوا ۃ دی '۔

#### نمبرا \_خطبه غدريين اي يغير كني يرفر مايا ـ

"فاعلموا معاشر الناس ان الله قد نصبه لكم وليا و اماماً مفترضة طاعته على المهاجرين والانصار وعلى التابعين لهم باحسان وعلى البادى والحاضر و على الاعجمى والعربي والحر والمملوك والصغير والكبير وعلى الابيض والاسود وعلى كل موحد ماض حكمه جائز قوله نافذ امره ملعون من خالفه مرجوم من تبعه ومن صدقه فقدغفر الله له ومن سمع له واطاع له" (احتجاج طبر سي خطبه غديو)

"ا او گوجان لو که الله نے علی کو یقیناً تمہار ہے واسطے ایساولی و حاکم اور ایسا امام مقرر کیا ہے جبکی اطاعت مہاجرین وانصار پر اور ان پر لازم ہے جونیکی میں ایکے تابع ہیں ان پر بھی جوجنگلوں میں رہتے ہیں اور ان پر بھی جوشہروں میں آباد ہیں ای طرح ہر مجمی پر اور ہر عرب پر، آزاد پر بھی اور غلام پر بھی ، ہر چھوٹے بڑے پر، ہر گورے اور کالے پر اور ہرای شخص پر جو خدا کی تو حید پر ایمان رکھتا ہے اسکا تھم جاری ہوگا، اس کی بات مانی واجب ہوگی، اس کا فریان نافذ ہوگا، جو اسکی مخالفت کر یگا اس پر خدا کی لعنت ہے، رحمت کا مستحق وہ ہوگا جو اس کی نقد ہوگا، جو اسکی مخالفت کر یگا اس پر خدا کی لعنت ہے، رحمت کا مستحق وہ ہوگا جو اس کی نقد ہو گا، ایسے خص کو اللہ نے قابل مغفرت ہوگا جو اس کی نقد ہی کرے گا، ایسے خص کو اللہ نے قابل مغفرت قرار دیا ہے اور اس محض کو بھی جو علی کی بات سے گا اور اس کی اطاعت کر یگا۔

نمبر٣-١س كے بعد آنخضرت نے فرمایا۔

"معاشرالناس انه آخر مقام اقومه في هذا المشهد فاسمعوا واطيعوا وانقادوا الامر ربكم فان الله عزوجل هو وليكم والهكم ثم من دونه رسوله محمد وليكم القائم المخاطب لكم ثم من بعدى على وليكم وامامكم بامر الله ربكم ثم الامامة في ذريتي من ولده الى يوم القيمة" (احتجاج طبرسي خطبه غدير)

"اے اوگویہ آخری موقع اور مقام ہے کہ ہیں سب کے سامنے اسے قائم مقام بنا تا ہوں سنواور اطاعت کر واور اپ رب کا تھم مانو کہ خداوندعز وجل تنہارا معبوداور تنہارا ولی ہے اس کے بعد اس کا رسول محر تنہاراولی ہے جوتم سے کھڑا ہوا بات کر رہا ہے پھر میرے بعد اللہ کے تھم سے جوتم ہے جاتم ہارا دب ہے گئر الموابات کر دہا ہے کہ دن میرے بعد اللہ کے تھم سے جوتم بارا رب ہے علی تنہارا ولی اور امام ہے پھر قیامت کے دن بیرے بامامت میری ذریت میں رہے گی جواس علی کے صلب سے ہوگی "۔

ان اقتباسات میں سے جوفقر ہے خاص طور پر قابل غور ہیں وہ یہ ہیں:۔ پہلے اقتباس میں ارشاد ہوا۔

نمبرا۔ "ان علی ابن ابی طالب احی ووصی و حلیفتی و الامام من بعدی"
د تعنی علی ابن الی طالب میرا بھائی میراوسی میرا خلیفه اور میرے بعدامام ہے"۔

تُبراً "الذي محله منى محل هارون من موسى الاانه لا نبى بعدى وهو وليكم بعدالله ورسوله ."

''لیعنی اس کامقام ومنزلت مجھے ۔ وہی ہے جومقام ومنزلت ہارون کوموک سے تھی اور دہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد تمہار اولی ہے''۔

> دوس اقتباس كالفاظ جوخاص طور پرقابل غور بين وه يه بين -"ان الله قد نصيه لكم ولياً و اماماً مفترضة طاعته"

"الله نے اس کوتمہاراولی وسر پرست وحاکم وفر ما نروا وامام مقرر کیا ہے جس کی اطاعت تم پر فرض ہے''۔

اورتیر ااقتبال سالم قابل خور ہے لیکن خاص طور پر بیفقرہ؛

"شه من بعدی علی ولیکم و امامکم بامر الله وبکم "

"خیر میرے بعد علی تبہار اولی اور امام ہے اللہ کے تقم ہے جو تبہار ارب ہے "۔

بہر حال قرآن کر یم ہے بالفاظ واضح یہ بات ثابت ہے کہ بادیان وین کے تین مناصب ہیں ایک نبوت دوسرے رسالت اور تیسرے امامت اور قرآن واحادیث اس مناصب ہیں ایک نبوت دوسرے رسالت اور تیسرے امامت اور قرآن واحادیث اس بات پر متفق ہیں کہ کچھ انبیاء فقط نبی تھے وہ رسول اور امام نہ تھے اور کچھ انبیاء نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے اور امام بھی تھے اور کھو انبیاء ٹی بھی تھے ، رسول بھی تھے اور امام بھی تھے اور امام بھی تھے اور امام بھی تھے اور پر متابد امرائیم ہے شروع ہوا اور خاتم الانبیاء تک چلنار ہا۔ پنجبراً کرم پر آگر نبوت اور رسالت کا خاتم ہوگیا لیکن امامت جاری ربی اور پیغیبر کے جانشنیوں کے طور پر حضرت ابرائیم کی دعا " قال ومن ذریق "کے مطابق اور سورہ السجدہ کی آیت نبر 74 کے مطابق پیغیبراً کرم کے بعد امامت جاری ربی اور بی مطلب سے ان احادیث کا جن ہیں آخضرت نے فر مایا ؛ لاخی

بعدی، میرے بعداب کوئی نی نہیں آئے گا۔ نظلی ۔ نہ بروزی نہ امتی نہ شریعت والانہ بغیر شریعت کے بلکہ پنجمبر آکرم کے بعدامامت کاسلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ ہارہ امام بورے ہوں۔

کسے معلوم ہوکہ نبوت ورسالت وامامت کا دعویدار سچا ہے؟

مشہور روایات کے مطابق آنخضرت کے پہلے ایک کم ایک لاکھ چوہیں بزار
انہیاء گزرے ان میں سے 313 منصب رسالت پر فائز ہوئے ان 313 میں سے 5 اولوا
انہیاء گزرے ان میں سے 313 منصب رسالت پر فائز ہوئے ان 313 میں سے 5 اولوا
لعزم پیغیر سے ۔ اول دھڑت نوٹے دوسرے دھڑت ایرا ہیم تیسرے دھڑت موکا چوشے
حھڑت میسلی اور پانچویں دھڑت مجر مصطفظ ان 313 رسولوں میں سے امامت کا منصب
س سے پہلے دھڑت ابرا ہیم کو عطا ہوا پجر قرآن کے مطابق دھڑت اکمن اور دھڑت
یعقوب منصب امامت پر فائز ہوئے اور دھڑت موکا کی امت میں بھی قرآن کی فیر کے
مطابق بارہ امام ہوئے جو نبی بھی سے اور امام بھی سے اور پیغیرا کرم پر جب نبوت فتم ہوگئی تو
مطابق بارہ امام ہوئے جو نبی بھی سے اور امام بھی سے اور پیغیرا کرم پر جب نبوت فتم ہوگئی تو
بعدی کے ارشاد کے مطابق بنی نہ سے ۔ ان کے علاوہ پیغیرا کرم کے زمانہ میں بھی چارا افراد
نے نبوت کا دعوی کیا جن کے نام سے ہیں۔

قابل غور بات یہ ہے کہ کیے معلوم ہو کہ پنجبرا کرم سے پہلے آنے والے انبیاء ورسل سے تھے یاان کا دعویٰ جھوٹا تھا اور خودحضور اکرم اور ان کے بعد آنے والے نبی وامام سے تھے یاان کا دعوی جھوٹا تھا تو قرآن یہ کہتا ہے کہ خدانے جس ہادی کو بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجاا ہے اپنی طرف ہے کوئی نہ کوئی نشانی دیکر بھیجا جے قران نے آیت کہا ے یا بینہ کہا ہے یا برھان کہا ہے یا سلطان کہا ہے بعنی خدا کی نشانی یا گواہ یا دلیل اور ثبوت ۔ گذشتہ انبیاء نے جونشانیان دکھا ئیں ان کوخدانے قر آن میں کھول کربیان کیا ہے پیغمبر ً اكرم چونكه قيامت تك كے ليے نبي ہيں لبذاان كو بميشدر ہے والى نشانى يام عجز و خالد وقر آن كى صورت ميں عطاكيا اور پيغمر نے جو خداكى تصديق كے مطابق سے تھے ان كى تصديق سے سابقد انبیاء بھی خصوصاً جن کے نام قرآن میں آئے۔ سے ثابت ہوگئے ای طرح آنخضرت کے بعدآنے والے بارہ اماموں کی تصدیق نہ صرف پیغیبری پیش گوئی ہے ہوگی بلکہ وہ بھی خدا کی طرف ہے آیت یعنی نشانی یا معجز ہ کے ساتھ آتے تھے اور جب خدا نے سب بادیوں کواپنی کوئی نہ کوئی نشانی دیکر بھیجا ہے جے معجز ہ کہتے ہیں تو کیاان 41 مدعیان نبوت کوجنہوں نے پینمبراکرم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا بغیر کسی نشانی کے سچا مان لیا جائے ؟اوران 9افرادکوجنہوں نے سے موجود ہونے کا دعویٰ کیا بغیر کسی نشانی کے سیامان لیاجائے ؟ اوران 13 افراد کوجنہوں نے محدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا بغیر کسی نشانی کے سیا مان لیا ا اوران 5 افرادکوجنہوں نے مامورمن اللہ ہونے کا دعویٰ کیا بغیرکسی نشانی کے سجامان العاسات اوراس طرح ان تمام دعویداران امامت کوجن کاسلسله ابھی تک جاری ہے بغیر کسی على كے سيامان ليا جائے؟ ہم اپني اس مختفر كتاب ميں پيفيبراكرم كے بعد دنيا بحر ميں سے الماست اور مامورمن اللہ ہوئے کے دعویداروں کے بارے میں نہیں لکھ سکتے ،لیکن ے سے ایک استان میں نبوت اور مامور من اللہ ہونے کے جن دو دعویداروں کے پیروکار

بڑی سرگرمی کے ساتھ تبلیغی سرگرمیوں میں مصروف ہیں ،ان کے بارے میں مختفر طور پر بیان کیا جائےگا، جن میں ہے ایک کے پیرو کارسنیوں میں ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور دوسرے کے پیرو کارشیعوں میں ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔

ان میں سے پہلامامور من اللہ ہونے کا مدعی شیخ احمد احسائی ہے جسکا تبلیغی عرصہ 1808ء ہے 1892ء ہے اور دوسرام زاغلام احمرقادیانی ہے جس نے 1892 سے اپنی بیٹی شروع کی اور جس طرح ہندویا کتان کے مسلمان علاء نے مرز اغلام احد قادیانی کی پیروی كرنے والوں كومرزائى يا قاديانى كالقب ديااسطرح تمام مراجع عالقدر شيعيان جہان نے شخ احداحائی کے عقا کدوافکارونظریات کی پیروی کرنے والوں کو فدہب شخیہ سے موسوم کیا مرزائی حضرات خود کوسٹی مسلمان کہلاتے ہیں لیکن اپنا ایک علیحدہ وجود رکھتے ہیں لبذا مسلمان علاءنے پاکستان کی قومی اسمبلی ہے انہیں غیرمسلم قرار دلا دیا الیکن مذہب شجہ کے پیروشیعہ کہلاتے ہیں اور شیعوں میں گھلے ملے ہوئے ہیں اور مراجع عالیقد رشیعیان جہال کی طرف ہے آئبیں کا فرومشرک وضال وصل اور خارج از اسلام قرار دینے کے باوجود انہوں نے اپنا کوئی علیحدہ وجود قائم نہیں کیالبذاشخی مبلغین نے ہماری مجالس عزا کاخوب استحصال کیا ہے اور شیعہ مجالس عز ا کے منبروں بران کے مقررین وواعظین وخطیب وذ اکرین یوری طرح سے چھا گئے ہیں اور بر ملاطور پر مذہب شخید کے عقا کدونظریات شیعہ مجالس میں بیان كركے شيعه عوام كو كلے عام كراہ كررے ہيں ہم نے شيخ احمد احسائی كی خودنوشت سوائح حیات این کتاب "ایک پراسرار جاسوی کردار یعنی شیخ احمد احسائی مسلمانان یا کستان کی عدالت میں''نقل کر کے عرصہ ہواشائع کی تھی جس میں پیلنج کیا تھا کہ یا کستان کا کوئی ملمان بہ ثابت کردے کہ شخ احمد احسائی نے جو کچھا بی خودنوشت سوائح حیات میں لکھا ہوہ مرزاغلام احمد قادیانی سے بچھ کم ہے یا مرزاغلام احمد قادیانی نے اس سے بڑھ کر کہا

ہے کونکہ مرزاغلام احم قادیانی نے نبوت کے دعوے کے علاوہ اور کی عقیدے میں تقریباً
ایسا کوئی تغیر نہیں کیا جوائل سنت کے عقیدے کے خلاف ہولیکن شخ احمد احسائی شیعوں میں شیعہ بن کر گھسااور تمام شیعہ اسلامی عقائد کی بساط کوالٹ کرر کھ دیا اور وہ کفر وشرک کی تمام حدود کو پھلا تگ گیا اور شخی مبلغین نے شیعوں کی مجلس عزاکا استحصال کرتے ہوئے شیعیان پاکستان کی اکثریت کو گراہ کردیا ہے جو شخص شخ احمد احسائی کے مامور من اللہ ہونے کو معلوم کرنا چاہے تو وہ اس کی اس خود نوشت سوائے حیات کا مطالعہ کرے جو نہ ہب شخینہ کی دونوں شاخیں یعنی شخینے احتما حسائی کی خود نوشت سوائے حیات کو بیت کی شائع کردہ شخ احمد احسائی کی خود نوشت سوائے حیات کو بی اپنی نذکورہ کتاب ایک کو بیت کی شائع کردہ شخ احمد احسائی کی خود نوشت سوائے حیات کو بی اپنی نذکورہ کتاب ایک پر اسرار جاسوی کردار میں سالم نقل کیا ہے جس کا دل چاہوہ وہ اس کا مطالعہ کرسکتا ہے مامور من اللہ ہونے کا دعو کی خود اپنے مقام پر ایک فریب ہواور ایک دھوکہ ہے یعنی نہ نبوت کا ذکر نہ رسالت کا ذکر نہ امامت کا ذکر ایس مامور من اللہ کا دعو کی کیا اور سارے دین کی بساط کو المث کر دیا ہو۔

لیکن مرزاغلام اجمد قادیانی نے نبوت کے دعوے کے علاوہ اہل سنت کے عقائد میں کوئی خاص تغیر نہیں کیا سوائے ان باتوں کے جواس کے دعوائے نبوت کو جھٹلاتی ہیں لیکن غلام احمد قادیانی وہ واحد شخص ہے جسکو پیغیر اکرم کے بعد دوسرے جموٹا دعوئی کرنے والوں کے مقابلہ میں یہ برتری حاصل ہے کہ دوسرے جموٹے دعویداروں نے تو صرف نبوت کو وعوی کیایا صرف محمد کی موعود ہونے کا دعوئی کیایا صرف محمد کی موعود ہونے کا دعوئی کیایا ور کیا گئی کیا میں موعود ہونے کا دعوئی کیا اور کھدی موعود ہونے کا دعوئی کیا اور محمد کی موعود ہونے کا دعوئی کیا اور محمد کی موعود ہونے کا دعوئی کیا اور محمد کی موعود ہونے کا دعوئی جمل کیا تو میں کیا ہوتی ہونے کا دعوئی کیا تا ہوتی کیا دعوئی کیا ہوتی کے دوسرے دونوں دعووں کی بازگشت اس پہلے دعوے یعنی دعوائے نبوت ہی کی قادیانی کے دوسرے دونوں دعووں کی بازگشت اس پہلے دعوے یعنی دعوائے نبوت ہی کی

طرف ہے اور مسے موجود ہونا ، یامحدی موجود ہونا ، اس کے دعوائے نبوت ہی کی ایک دلیل اسے گر بعض لوگ اس حقیت کو نہ مجھ سکے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا اصل دعویٰ کیا ہے لبذا مرزائی حضرات ان لوگوں کو جو نبوت کے دعوے سے حساس نظر آتے ہیں فریب سے یہ کہتے ہیں کہ وہ تو مسیح موجود تھے لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کا اصل دعویٰ کیا تھا اسے وقف جدید انجمن احمد یہ ربوہ کی کتاب '' آیت خاتم النہین اور جماعت احمد یہ کا مسلک بزرگان سلف انجمن احمد یہ ربوہ کی روثنی ہیں' سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔

اس کتاب میں اکثر صوفیوں کے کام اور ان اوگوں کے بیان سے جوصوفیوں سے متاثر ہیں ان کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ آنخضرت پرشریعت والی نبوت ختم ہوئی ہے کین آخضرت کی شریعت کا تابع نبی آسکتا ہے ان بزرگان سلف میں خصوصیت کے ساتھ مجی الدین ابن عربی ہے جو وحدت الوجود کے عقیدہ کا بانی ہے اور مولا نا روم کے کلام سے جو وحدت الوجود کے عقیدہ کا بانی ہے اور مولا نا روم کے کلام سے جو وحدت الوجود کے عقیدہ میں ابن عربی کا بی پیرو ہے استفادہ کیا گیا ہے مثلاً مولا نا روم کی مثنوی دفتر اول ص 53 سے بیش مختول کیا ہے۔

فكر كن در راه نيكو خدمت تانبوت يابي اندر امت

ك نيكى كى راه ميں خدمت كى الى تدبير كركہ تحجے امت كے اندر نبوت أل جائے۔ (كتاب خاتم النبين اور جماعت احمد بيكا مسلك بحوا لد مثنوى مولا ناروم دفتر اول صفحہ 53)

چونکہ صوفیا کو نبی عباس نے آئمہ اطبار کے مقابلے میں اٹھایا تھالبذا وہ نہ صرف وی والبام کے ذریعہ، ولی اللہ ہونے ، مرتبہ نبوت سے بالا ہونے اور حلول اتحاد اور وحدت الوجود کے عقید سے ذریعہ خدائی تک کے مدعی رہے ہیں لہذا انکی اور ان کے ہیروکاروں کی ایسی تحریروں کو مرز اغلام احمد قادیا تی اور اس کے ہیروکاروں نے دلیل میں پیش کیا ہے کی ایسی تحریروں کو مرز اغلام احمد قادیا تی اور اس کے ہیروکاروں نے دلیل میں پیش کیا ہے

جس میں بیکہا گیا ہے کداب نی شریعت لانے والا نبی کو فی نہیں آئیگا لیکن امتی نبی آسکتا ہے اور اہل باطل کی غلط دلیل سے استدلال ہرصورت میں باطل ہی ہوتا ہے۔

بہر حال مذکورہ کتاب یعنی'' خاتم النبین اور جماعت احمد بید کا مسلک' بیں جن بزرگان سلف کے ارشادات کی روشنی میں اپنامسلک ٹابت کیا ہے وہ بھی مذکورہ صوفیا اوران کے پیرو کار بیں اور اس روشنی میں جومسلک پیش کیا گیا ہے وہ بیہ کہ حضرت بانی سلسلہ احمد یہ فرماتے ہیں۔

"بیشرف مجھے آخضرت کی پیروی ہے حاصل ہوا ہے اگر میں آخضرت کی پیروی ہے حاصل ہوا ہے اگر میں آخضرت کی امت نہ ہوتا اور آپ کی پیروی نہ کرتا تو اگر دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر میرے اندال ہوتے تو پھر بھی میں بھی بیشرف مکالمہ فاطبہ نہ پاتا کیونکہ اب بجز نبوت محمدی کے سب نبوتیں بند ہیں شریعت والا نبی کوئی نبیس آسکتا البتہ بغیر شریعت نبی ہوسکتا ہے۔ گر وہ بی جو پہلے امتی ہو ہی ہوں اور نبی بھی ہوں '۔ ( کتاب آیت خاتم النبین پہلے امتی ہو ہوں اور نبی بھی ہوں '۔ ( کتاب آیت خاتم النبین پہلے امتی ہو ہو گیا ہے کہ کوالہ کتاب تجلیات مرز اغلام احمد قادیا نی صفحہ 24)

ال فرکورہ بیان میں کوئی ابہام نہیں ہے کھلا ہوا واضح بیان ہے کہ مرزا غلام احمد قایانی کا اصل دعوی نبی ہونے کا ہے باقی باتیں جو بظاہر دعوے معلوم ہوتے ہیں مثلاً خود مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب شہادت القرآن کے صفحہ 26 پر آنخضرت کی حضرت موئی ہے مشابہت فلاہر کرنے کے لیے سورہ مزمل کی آیت انسا السکم دسو لا مسلما السکم دسو لا شاهداً علیکم کما ارسلمنا اللی فرعوں دسو لا ۔ کوبیان کیا ہے اس آیت میں واقعا آنخضرت کی حضرت موئی ہے مشابہت بیان کی گئی ہے اور پھرا پی نبوت پر بیدلیل دی ہے کہ خضرت کی حضرت موئی کی شریعت کے تابع تھے اس کہ حضرت موئی کی شریعت کے تابع تھے اس کہ حضرت موئی کی شریعت کے تابع تھے اس مشاببت تامہ تب ہی ہو مکتی ہے جب آنخضرت کے بعدا ایسے نبی آئیں جو آنخضرت کی بعدا ایسے نبی آئیں جو آنخضرت کے بعدا ایسے نبی آئیں جو آنخضرت کی بعدا ایسے نبی آئیں جو آنخضرت کے بعدا ایسے نبی آئیں جو آنخضرت کی بعدا ایسے نبی آئیں جو آنخضرت کے بعدا ایسے نبی آئیں جو آنخضرت کی بعدا ایسے نبی آئیں جو آنخصرت کی بعدا ہے نبی آئیں ہو آنکیں ہو اس کس کی ساز سیارت کی بعدا ہے نبی آئیں ہو سیارت کی بعدا ہے نبی آئی ہو سیارت کی بعدا ہے نبی آئیں ہو سیارت کی بعدا ہے نبی آئیں ہو سیارت کی بعدا ہے نبی ہو سیارت کی ہو سیارت کی بعدا ہے نبی آئیں ہو سیارت کی بعدا ہے نبی ہو سیارت کی بعدا ہے نبی ہو سیارت کی بعدا ہے نبی ہو سیارت کی ہو سیارت کے تبی ہو سیارت کی ہو سیارت کی

نبوت کے تابع ہوں اور بیسلسلہ چودہ سوسال تک چلا اور آخر میں حضرت عیسے مبعوث ہوئے جوحضرت مویٰ کی شریعت کے تابع تصلید امیں بھی چود ہوں صدی کے سرے پرآیا ہوں اور آنخضرت کا امتی ہوں اور آنخضرت کی شریعت کے تابع ہوں''

اس دلیل میں قطعی کوئی مشابہت نہیں ہے چونکہ حضرت موئی کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہااور ہزاروں کی تعداد میں نبی آئے اوران میں سے حضرت موئی اور حضرت عیسے کا درمیانی عرصہ انبیاء سے خالی نہ تھا اور غلام احمد قادیائی آنحضرت ہے لیکرا ہے تک کوئی بغیر شریعت کا امتی بنی نبیس ما نتا اور چونکہ وہ اہل سنت مسلمانوں میں سے تھالبذا پیغیر سریعت کا امتی بنی نبیس ما نتا اور چونکہ وہ اہل سنت مسلمانوں میں سے تھالبذا پیغیر سریعت کی طرح جھوٹا مدعی نبوت کے بعد چالیس نبوت کا دعوی کرنے والوں کو وہ بھی اہل سنت کی طرح جھوٹا مدعی نبوت سمجہ تا ہے۔

ای کتاب میں اور دوسری کتابوں میں بھرے ہوئے بیانات میں حضرت عیسے

کے آنے کی پیش گوئی کو بھی ایک ولیل بنایا ہے جیسا کہ شہادت القرآن کی عبارت سے ظاہر

ہو داختے رہ کہ اس امرے دنیا میں کسی کو بھی انکار نہیں کہ احادیث میں سے موجود ک

کھلی پیشین گوئی موجود ہے بلکہ قریبا تمام سلمانوں کو اس بات پر انفاق ہے کہ احادیث

کی روے ضرور ایک شخص آنے والا ہے جس کا نام بیسی این مریم ہوگا اور یہ پیشگوئی بخاری

اور مسلم اور تریزی وغیرہ کتب حدیث میں اس کثرت سے پائی جاتی ہوگا کہ منصف مراج کی تھی کے لیے کافی ہے اور بالضرور ہواس قدر مشترک پر ایمان لا نا پڑتا ہے کہ ایک منصف مراج کی تیلی کے لیے کافی ہے اور بالضرور ہواس قدر مشترک پر ایمان لا نا پڑتا ہے کہ ایک مسیم موجود آنے والا ہے' (شہادت القرآن مرزاغلام احمد قادیائی (صفحہ ب

لین احادیث کی کتابوں میں جس شخص کے آنے کی بشارت ہاں کا نام سب حدیثوں میں عیسیٰ ابن مریم ہاور مرز اغلام احمد قادیانی کی ماں کا نام جیسا کہ سنا گیا ہے سے میں تھا بہر صورت ان کی ماں کا نام مریم نہیں تھالبذاوہ سے موعود کیے بن گئے تو اس کے سے تھیٹی تھا بہر صورت ان کی ماں کا نام مریم نہیں تھالبذاوہ سے موعود کیے بن گئے تو اس کے

لیے وہ بڑے زور دار طریقے سے بیبیان کرتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم زندہ نہیں ہیں بلکہ مریجے ہیں اور جب عیسیٰ مریجے ہیں تو پھر اس عیسیٰ ابن مریم سے مراد ان کی صفات والا شخص ہے جو سے مود کہلائے گا۔اورعیسیٰ ابن مریم بقینی طور پر بنی تھے اور حضرت موکلٰ کی شریعت کے تالع تھے اور کوئی نئی شریعت لے کرند آئے تھے ای طرح غلام احمد قادیائی آخضرت کی شریعت کے تالع ہے وہ بھی کوئی نئی شریعت لے کرنیوں آیالہذاوہ حضرت عیسیٰ کی طرح آنخضرت کی امت میں ایک امتی نبی تھے۔لیکن بید دلیل اس لیے غلط ہے کہ حضرت موکلٰ کے بعد تو بلا فاصلہ ہادیوں کاسلیہ جاری رہا اور انبی میں سے قرآن کی سند کی روسے ہارہ امام ہوئے جیسا کہ سابق میں بیان ہو چکا ہے کد:

"وجعلنا منهم آئمة يهدون بامرنا لما صبراو" (السجده- 24)

یعنی چونکدانهوں نے صبر کیا تھالبذا ہم نے ان جس سے امام بنائے جو ہمارے
علم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے ہیں جہاں حضرت موی کے بعد سے انبیاء ہوئے وہاں
ابتداء بارہ امام بھی ہوئے اور آنخضرت کی مشہور حدیث " لا نبی بعدی " کے مطابق جے
" کتاب آیت خاتم النین اور جماعت احمہ بیکا مسلک " کے قادیاتی مصنف نے صفحہ 42 پر
صحیح تسلیم کیا ہے گراس کا مطلب غلط نکالا ہے کیونکہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ اب کوئی نجی نہ حضرت موی کے بعد آنے والے انبیاء کی طرح امتی نبی ہوگا نظلی نبی ہوگا نہ برورزی نبی
ہوگانہ بغیر شریعت والا نبی ہوگا غرض کسی بھی قسم کا نبی نبیں آئے گا بلکہ حضرت کے جانشین کی
ہوگانہ بغیر شریعت والا نبی ہوگا غرض کسی بھی قسم کا نبی نبیں آئے گا بلکہ حضرت کے جانشین کی

حیثیت ہے لوگوں کی ہدایت پر مامور ہو نگے اور اس طرح حضرت مویٰ ہے مشابہت تامہ

برقرار رہے گی۔لیکن غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے نہ تو آنخضرت کے بعد

بلا فاصله اینے تک سی اور کونبی مانتے ہیں اور نہ ہی اینے تک سی کوخدا کا مقرر کر وہ خلیفہ جس

کی وہ وعدہ انتخلاف والی آیت ہے دلیل لاتے ہیں ایسا خلیفہ مانتے ہیں جس کا پیدعویٰ ہو کہ مجھے وحی ہوتی ہے یا مجھے خدانے مامور کیا ہے۔

جہاں تک مقیفہ نبی ساعدہ میں قائم ہونے والی حکومت کا تعلق ہے توان میں ہے کسی نے بیدوی نہیں کیا کہ وہ مامور من اللہ ہے یا اے دحی آتی ہے یا اے پیغیبرا کرم نے مقرر ومعین کیا ہے بلکہ سقیفہ نی ساعدہ میں انصار کا دعویٰ بیتھا کہ مہاجرین تو مکہ میں رہے ہوئے مقبور ومغلوب تھے یہ سلطنت ہماری جدوجہداور ہماری قربانیوں کے نتیج میں بی بالبذااس حكومت اورسلطنت كے حقد ارجم بين اور مباجرين كادعوى بيتھا كه تحد قريش ميں ے تھے لہذا عرب قریش کے سوااور کسی کی حکومت اور فرمازوائی کوتتلیم نبیں کر عکتے قریش کی طرف سے تاریخوں میں جوالفاظ آئے ہیں وہ فقط امارۃ محمد اور سلطان محمد کے ہیں۔ پس اگر پنجبر کے بعد آئمہ اہل بیت کونہ مانا جائے تو پنجبر کے بعدے لے کر غلام احمد قادیانی تک کوئی مخص ایمانہیں ہے جسے قادیانی ایما نبی یا امام مانتے ہوں جسے خدانے پیغیبراکرم كے بعد ہدایت خلق کے لیے عین ومقرر كيا ہواور يقيني طور پر قادياني بشمول غلام احمد قادياني آئمدالل بیت برایمان نبیس رکھتے بلکدا نکامسلک اس بارے میں وہی ہے جوابل سنت کے تمام فرقوں کا ہے جبکہ آنخضرت کی حضرت موئی ہے مشابہت خلافت وامامت و جانثینی کے تعلق ہے آئمہ اہل بیت پرائیان لانے ہے ہی ثابت ہوتی ہے اس کے بغیر نہیں ، مرزاغلام احد قادیانی نے جہاں سے موعود کی پیش گوئی ہے استدلال کیا ہے وہاں امام محدی کی پیش گوئی ہے بھی استدلال کیا ہے چنانچے مرزاغلام احمد قادیانی اپنی کتاب شہادت القران کے صفحہ 41 پرایک جھوٹی اور وضعی حدیث کہ: خلافت 30 سال تک ہوگی کو جھٹااتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:"اگر حدیث کے بیان پر اعتبار ہے تو پہلے ان حدیثوں پڑمل کرنا جاہے جو معت اور وثو ق میں اس بر کئی درجہ برحمی ہوئی ہیں مثلاً صحیح بخاری کی وہ حدیثیں جن میں

آخری زماند میں بعض خلیفوں کی نسبت خبر دی گئی ہے خاص کر وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسان سے اس کے لیے آواز آئیگی کہ "ھذا بحلیفۂ اللہ المھدی ماب سو چوکہ بیر حدیث کس پایداور مرتبہ کی ہے جوالی کتاب میں درج ہے جوالی الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ کیام خترض نے غور نہیں کی جوآخری زمانہ کی نسبت بعض خلیفوں کے ظہور کی خبریں اللہ ہے۔ کیام خترض نے غور نہیں کی جوآخری زمانہ کی نسبت بعض خلیفوں کے ظہور کی خبریں دی گئی جیس کہ حارث آئیگا آسانی خلیفہ آئیگا یہ خبریں حدیثوں میں جیس یا کسی اور کتاب میں '(شبادت القرآن 41)

یباں برایک لطیفہ کابیان خالی از فائدہ نہیں ہوگا اور وہ یہ ہے کہ میں نے اس حدیث کو بخاری میں تلاش کیا مر مجھے بخاری میں بدحدیث ندملی میں نے بخاری کا ایک ایک ورق الٹا مگر کامیاب نہ ہوا آخر میں ربوہ ان کے ثقافتی مرکز میں جو گول بازار ربوہ میں ہے گیاوہاں برموجود ایک منتظم صاحب سے میں نے دریافت کیا کہ مرزاغلام احمہ نے اپنی كتاب شهادت القرآن ميں يتح ركيا ہے كہ بخارى ميں يدلكھا ہے كه آسان سے ايك آواز آئے گی کہ "هذا خلیفته الله المهدی" لیکن مجھے بخاری میں بیعدیث لکھی ہوئی نہیں ملی شایداس بخاری میں جوآج کل شائع ہور ہی ہیں تحریف ہوگئی ہو۔ کیا آپ کے پاس وہ بخارى بجس ميں يدكھا كداس كے لئة الن سيرة وازة يكى كد" هذا خطيفة الله المهدي "بيغة بي وه صاحب برافروخة بو كيَّ اور كمنه لكَّ اس اعتراض كاجواب ہم کئی دفعہ دے چکے ہیں بید دوسری کتابوں میں لکھاہے میں نے کہا کہ مرزاصاحب نے توبہ لکھا ہے کہ اب سوچو کہ بیرحدیث کس یابداور مرتبہ کی ہے جوالی کتاب میں درج ہے جوالی الكتب بعد كتاب الله ہے اس يروه صاحب اور زيادہ تيز ہو گئے لبذا ميں نے اپنی جان کی خير مناتے ہوئے وہاں سے والیس آنابی بہتر سمجھا۔

لیکن اب مرزائی حضرات سوچیں جو شخص اتنی غلط بات لکھے کیا اس کی وحی کے

دعوئے پراعتاد کیا جاسکتا ہے بے شک میرحدیث سے ہادراہل سنت کی دوسری کتابوں میں مدحدیث کھی ہوئی موجود ہے گر بخاری میں نہیں ہے۔

یہ بات تعجب سے خالی نہیں کہ امام محدی اور عیسی ابن مریم دوعلیحدہ علیحدہ ہستیوں کے نام ہیں حضرت عیستی کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ حضرت استحق ابن ابراہیم کی نسل میں نبی اسرائیل کے آخری نبی ہیں۔اورامام محدی حضرت اساعیل ابن ابراسیم کیسل میں پیفیبرا کرم کے بارہ جانشینوں میں ہے آخری امام ہیں۔ بے شک ان کی غیبت کے بعدان کے دوبارہ ظہور کرنے کی منفق علیا حادیث موجود ہیں۔اور جسے حضرت عیسی ابن مریم کے بارے میں ان کے زندہ رہنے کاعقیدہ مسلمانوں میں ہے ایسے ہی امام محدی کے زندہ رہنے کاعقیدہ ہے اختصار کے پیش نظر میں اس کی تفصیل میں جانانہیں جا ہتا ليكن برصورت ميں حضرت عيسائي اور حضرت امام محدي دوعليجده عليحده مستيال ہيں اور دونوں کے آنے کی پیشن گوئی ہاوردونوں ہی موعود ہیں تو مرزاغلام احمد قادیانی جوایک فرد ے سے موجود بھی اور محدی موجود بھی کیے بن گئے تو اس کے لیے وہ ان لوگوں کی گھڑی و کی حدیث نکال لائے ہیں جو پینمبرا کرم کے بعد امامت کے جاری رہنے کے قائل ہی نہیں ہیں لہذا وہ حضرت عیسیٰ کا آٹا تو قبول کر کتھ تھے گر پیفیبر کے بارہ جانشینوں میں ہے بارہویں جانشین امام محدی کا آنا قبول نہیں کر کتے تھے اور پیغیبرا کرم کی طرف سے دونوں کے لیے حدیثیں موجود تھیں لہذانہوں نے ان دونوں حدیثوں میں اس طرح سے اتحادیدا كياكدا يي طرف سالك حديث هو كر چيش كردى كدة مخضرت نے فرمايا" لا مهدى الا عیسے "مرزاغلام احمرقادیانی کے بنی امید کی گھڑی ہوئی الیمی العادیث بڑی کام آئیں ہیں لبذااس نے بری آسانی کے ساتھ بددوئ کر دیا کہ سے موجود بھی میں ہی ہوں اور محد کی موعود بھی میں ہی ہوا۔

دوسرے مرزاغلام احمد قادیانی اصل عیسی این مریم یا اصل امام محمد کا کے آنے کا قائل نہیں ہے بلکہ اس کا دعویٰ ہیہ ہے کہ ان کی صفات کا آدمی آیئ گا جو پیغیبرا کرم کی امت میں ہوتے ہوئے بنی ہوگا اور ظلی اور بروذی طور پران کی صفات کا حامل ہوگا اور چونکہ اس کے نزد کی حضرت عیسیٰ ہی وہ محمدی ہیں جن کے آنے کی پیشن گوئی ہے لہذاوہ سے موعود مجمل ہوگا ور بھی ہے۔

اوراگری میلی و میلی و میلی بول ب بھی ہوں ب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا وہ تو ان کی صفات والے فخض کی آ یہ کا قائل ہے جوائی نی ہوگالہذا دونوں کی صفات تو ایک آ دی میں ہو گئی ہیں پس اہل سنت کے ان لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے جوصرف حضرت عیمیٰ کی آ یہ کا قائل ہیں وہ ہے موعود ہاوران لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے جو پی پی بھی ہرا کرم کے حقیق جانشینوں میں ہے آئم اثناعشر کے بار ہویں امام محمد کی کی آ یہ کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ محمد کی موعود ہے۔ بالفاظ دیگر مرز اغلام احمد قادیانی الیا نبی ہے جس میں میں موعود اور محمد کی موعود اور محمد کی این ایسا نبی ہے جس میں میں موعود اور محمد کی این الحت کی دونوں کی صفات پائی جاتی ہیں نہ یہ کہ دہ اصلی مسیح این مربی اور اصل امام محمد کی این الحت کو دونوں کی صفات پائی جاتی ہیں نہ یہ کہ دہ اسلیم میں جباں محمد کی این الحت کے غلط تاویل ہے کام لیا ہے وہاں پھو آیات قرآئی ہے بھی اپنی نبوت پر غلط طور سے استدلال کہا ہے مثلاً وہ آیت ''وکونو امع الصادقین ' سے استدلال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ استدلال کہا ہے مثلاً وہ آیت ''وکونو امع الصادقین ' سے استدلال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ '' دوام وجود صادقیں کو حد صافی نہیں ہوتی۔ کیونکہ دوام عکم' کے و نبو اصع المصادقین ' دوام وجود صادقین کو حد کی ان شہادت القرآن مرزاغلام احمد قادیائی صفحہ 15) ' دوام وجود صادقین کو مقادیائی صفحہ 15) ' دوام وجود صادقین کو میں کی ان مرزاغلام احمد قادیائی صفحہ 15) ' دوام وجود صادقین کو میں کو میں کی میں کی کو نبو اصع المصادقین ' دوام وجود صادقین کو میں کو میں کام کی کو نبو اصع المصادقین ' دوام وجود صادقین کو میں کو میں کو میں کی کو دوام کام کی کو کو ایائی صفحہ 15)

یا آیت جو پچھ کہتی ہے اس کا تیجی منشابہ ہے کہ پیغیمرا کرم کے بعد د نیاصادقین کے وجود سے خالی ند ہواور پیغیمرا کرم کے بعد وجود صادقین کا دوام مانا جائے جو ندائل سنت کا کوئی فرقہ مانتا ہے اور ند ہی مرزا غلام احمد قادیانی پیغیمرا کرم کے بعدا پنے تک اور کسی کو مانتا

جابدادوام وجود صادقین برق بادروه صرف اور صرف آنگدا ثناعش کے وجود کے ساتھ وابسة جاور آنگدا ثناعش کے بارہوی امام کے زندہ رہنے اور فیبت کی تصدیق کر نیوالی جابدایہ آیت امال تشع کے فظرید کی تصدیق کرنے والی جاور فلام احمد قادیا نی کے دعو کے خلاف جاور اس جھٹلانے والی جالی اور آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ فلاف جاورا سے جھٹلانے والی جالی اور آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہتا ہے تھا تو گویا خدانے عمد اقر آن کو ضائع کیا کہ اس کے حقیقی اور واقعی بچھنے والے بہت جلد و نیا سے اٹھا لئے مگرید بات اس کے وقتی اور واقعی بچھنے والے بہت جلد دنیا سے اٹھا لئے مگرید بات اس کے وقتی ہے کہ بر خلاف ہے جیسا کہ فرما تا ہے "انا نصن فرنا سے اللہ کے وافا للہ لحافظون " بعنی ہم نے قر آن کونازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے عافظ ہیں ، اب میں نہیں جھ سکتا کہ اگر قر آن کے بچھنے والے ہی باقی ندر ہے اور اس پر بیتی وار حالی طور پر ایمان لانے والے زاویہ عدم ہیں مختفی ہوگئے تو پھر قر آن کی حفاظت کیا ہوئی اور حالی طور پر ایمان لانے والے زاویہ عدم ہیں مختفی ہوگئے تو پھر قر آن کی حفاظت کیا ہوئی " شہاوت القر آن مرزاغلام احمد قادیا نی صفحہ 54)

واقعا تفاظت قرآن کا مطلب بینیں ہے کہ صرف اس کے دوف اس کے الفاظ اس کے نظامت کا اس کے نقط اس کے زیراس کے دیراس کے جزم اس کے شداس کے مدوغیرہ کی تفاظت کا خدانے ذید لیا ہے، لیکن اس کا مطلب جس کا جس طرح دل چاہیے کرتار ہے اگر اس کے مغیوم اس کی تاویل اور اس کی تغییر محفوظ ندر ہے تو قرآن کے الفاظ وحروف کے محفوظ رہنے کا کیا فاکدہ لیکن مرزا فلام احمد قادیا ٹی نے تو خود تیرہ سوسال کے بعدد موائے نبوت کیا ہے تیرہ سوسال تک کون ہے وہ ایسا جس نے خدا کی طرف سے قرآن کے معائی ومطالب و تاویل و تغییر اور مفاہیم کی حفاظت کی ؟ اس کا نہ تو مرزا فلام احمد قادیا ٹی کوئی جواب دے سے تھے اور نہ تی اس کے پیروکاروں کے پاس اس کا کوئی جواب ہے البتہ خدا نہ بیر جووث نہ ہو اب ہے البتہ خدا نہ بیر ہے وارث نہیں جھوڈ تی بیرہ کی بیرہ کوئی جواب ہے البتہ خدا نہ بیرہ بیرہ کی بیرہ کیا کی کی بیرہ کی کی بیرہ ک

ااور خدانے خود قرآن میں ان محافظین قرآن ،ان مفسرین قرآن ،ان معلمین قرآن اور ان وارثین قرآن کی نشان دہی کی ہے اور ارشاد فر مایا کہ:

"ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا"

"معاشر الناس مامن علم الا وقد احصاه الله في وكل علم علمته فقد احصيته في على امام المتقين مامن علم الا وقد علمته عليا وهو امام مبين" (احتجاج طبرسي خطبه غدير)

'' لیعنی اے لوگوکوئی علم ایسانہیں ہے جے خدانے میری ذات میں محصور ندفر مایا ہو اور دہ میں نے امام المتقین کو نددے دیا ہوکوئی علم ایسانہیں ہے جو میں نے علیٰ کو تعلیم نہ کیا ہوامام مبین یبی ہے''۔

یمی وجد تھی کے حضرت علی ابن البی طالب علی الاعلان مید کہا کرتے تھے کہ '' مسلونی قبل ان تنفیقدونی ''پوچھلو بچھلو مجھے ہے بل اس کے کہ میں تمہارے در میان ندر ہوں میرے پاس قرآن کا ساراعلم ہے بید دعوی حضرت علی کے سوا پیغیر کے بعداور کی نے نہیں کیا اور بیسلسلہ ہار ہویں امام تک جاری رہالبذا خدانے تو حفاظت قرآن کا اہتمام کر دیا تھا گرامت کے لوگوں نے ان کونہ مانا اور نہ ہی اہل سنت ہے جدا ہونے والے مرزا غلام احمد قادیانی نے مانا اور نہ ہی مرزائی اور قادیانی حضرات نے ان کو مانالبذا قرآن کریم کے سیح اور اصل مطالب و مفاہیم و تاویل و تفییر کے جانے ہے محروم رہے اور سب کے سب قرآن کریم کا مطلب اپنی خواہشات کے مطابق کرتے رہے۔

مرزاغلام احمدقادیانی ایک اورمقام پراین نبوت کا ستدلال کرتے ہوئے کہتا ہے۔ " ال بديات درست ہے كة آن بدايت كے ليے نازل ہوا ہے۔ مگر قرآن كى ہدایتیں اس شخص کے وجود کے ساتھ وابستہ ہیں جس پرقر آن نازل ہوایا وہ شخص جومنجا نب اللهاس كا قائم مقام ثبرايا كياا كرقرآن اكيلاي كافي موتا تو خدا تعالى قاورتها كه قدرتي طورير درخوں کے پیوں برقر آن لکھالکھایا آسان سے نازل ہوجا تا مگرخدا تعالیٰ نے ایسانہیں کہا بلكة آن كودنيا مين نبيس بهيجاجب تك معلم القرآن دنيا مين نبيس بهيجا گيا\_قرآن كوكھول كر ويجمو كتخ مقام مي اس موضوع كي آيتي بي كد "يعلمهم الكتاب و الحكمة العني وه ني كريم قرآن اورقرآني حكمت لوگول كوسكها تا إور پھرايك جگداور فرماتات: "و لا يسمسه الا الملهر وي الله يعن قرآن كے قائق ودقائق انبيں ير كھلتے ہيں جو ياك کے گئے ہیں۔ پس ان آیات سے صاف ثابت ہوتا ے کہ قرآن کے بچھنے کے لیے ایک اليے معلم كى ضرورت ہے جس كوخدا تعالى نے اپنے ہاتھ سے ياك كيا ہوا كر قرآن كے يجھے کے لیے معلم کی حاجت نہ ہوتی تو ابتدائی زمانہ میں بھی نہ ہوتی "(شہادت القرآن مرزا غلام احمد قادياني صفحه 52 )

مرزاغلام احمد قادیانی تو مرگیااب مرزائی حضرات اپنی عاقبت کی بھلائی کے لیے

خود بی غور کریں کہ جب قرآن کی ہدایتیں صرف اور صرف ایسے مخص کے وجود کے ساتھ وابسة بين جس يرقر آن نازل ہوايا و هخص جومنجانب الله اس كا قائم مقام گفرايا گيااور جس کوخدا تعالی نے اپنے ہاتھ سے یاک کیا ہوتو سوائے آئمہ اثناعشر کے اور کون ہے جوان صفات کا عامل ہو اگران بارہ اماموں کو مادی خلق نہ مانا جائے جنہیں پیغیبر نے خدا کے حکم ے اپنا قائم مقام تفرایا تو واقعاً اس کا مطلب به ہوگا کہ خدانے پیٹمبر کے بعدامت کی ہدایت كا انتظام كئے بغير چھوڑ ديا اوراس بات ہے كوئى بھی انكارنبیں كرسكتا كہ پنيمبر كے بعد سقيفه بنی ساعدہ میں قائم ہونے والی حکومت کے کسی بھی فر مانروانے اس قتم کا دعویٰ نہیں کیا کہ وہ منجانب الله پنجيبرگا قائم مقام مخبرايا كيا إورات الله نے اين ہاتھ سے ياك كيا ہے۔ يہ شرف صرف آئمدامل بيت كوحاصل ہے اور آيتطبيراس برشاهد ہے غلام احمد قادياني ايك اورمقام براین نبوت کے ثبوت میں قرآن کریم سے استدلال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ: "جس طرح پر کے عقل اس بات کو واجب اور تھم تھراتی ہے کہ کتب النی کی دائمی تعلیم اور تعہیم کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ۔انبیاء کی طرح وقت فو قناً معلم ومکلم اورصاحب علم لدنی پیدا ہوتے رہیں اس طرح جب ہم قرآن پر نظر ڈالتے ہیں اورغور کی نگاہ ہے اس کود یکھتے ہیں تو وہ بھی باواز بلند یمی فرما رہاہے کہ روحانی معلموں کا بمیشہ کے لیے بونا اس کے ارادہ قديم مين مقرر موجكا برويكهوالله جل شانة فرماتا بر"واما ماينفع الناس فيمكث في الارض "(الجزء 13) (لعني جو چيزانانول كونفع پنجاتي عده زميس يرباتي رسي ے۔اب ظاہر ہے کہ دنیا میں زیادہ تر انسانوں کو نفع پہنچانے والے گروہ انبیاء ہیں کہ جو خوارق سے معجزات سے پیشین گوئیوں سے تفائق سے معارف سے اپنی راستبازی کے نمونے سے انسانوں کے ایمان کوقوی کرتے ہیں اور حق کے طالبوں کو دین نفع پہچاتے ہیں (شهادت القرآن مرزاغلام احمدقاد ياني صفحه 55)

یہ آیت مرزاغلام احمد قادیانی کے دعوے کے سراسراخلاف ہے کیونکہ بیا آیت بیہ کہتی ہے کہ جو چیز انسانوں کونفع دینے والی ہے وہ زمین میں باقی رہتی ہے اور انسان کونفع دیے والی چزھادیوں کا گروہ ہے جے قرآن نے امدۃ بھدون کہا ہے اورہم سابق میں سے ثابت كرآئے ہيں كه باديوں كى تين اقسام ہيں۔ نمبرا۔ نبي ،نمبرا۔رسول، اورنمبرا امام اور پغیراکرم نے جو یفر مایا تھا کہ "لانبی بعدی اتواس کا مطلب یمی ہے کہ اب ہادیان دین کے گروہ میں سے امام ہو نگے جوانبیاء ورسل کی طرح مصطفے بھی ہو نگے مجنئے بھی ہونگے طاہر یعنی معصوم بھی ہونگے اور خدا کے حکم سے مقرر کر دہ معلم قرآن ومفسر قرآن ہو نگے لیکن پیغمبر کے بعداب نبی کوئی نہ ہوگا نہ امتی نظلی نہ بروزی اور خدانے اس نفع دینے والی چیز ہے اپنی مخلوق کو ہر گزمحروم نہیں رکھا اور اپنے پیغمبر کے اپنے بعد آنے والے اماموں کا بوی تاکید کے ساتھ اعلان کرایا کہ وہ بارہ ہو تگے اور ان کا پہلا امام علیٰ ہے اور آخری امام محدی ہے اور اس آخری محدی کوخدانے ای طرح محفوظ رکھا ہے جس طرح حضرت عیسلی کومحفوظ رکھا کہ جب حکومت وقت ان کے قل کے دریے ہوگئی تو خدانے انہیں لوگوں کی نظروں سے غائب کر دیا اور بیآخری ہادی غائب نہیں ہوا جب تک اپنی غیبت کے ز مانہ کے لے لائح مل نہیں دے دیا اور ان کے وجودے زمین میں اس ستی کا وجود باقی ہے جوانیانوں کوسب سے زیادہ نفع پہنچانے والی ہےاوراسی لیے حضرت امام محدی کا ایک لقب (بقیة الله) ہاوراس سے صرف وہ ی لوگ فائدہ اٹھا کتے ہیں جنہوں نے پیغیری طرف ہے خدا کے علم کے مطابق مقرر کردہ بارہ اماموں کو مانالیکن جنہوں نے ظاہر بظاہر بدایت کاعلم بلند کرنے والوں ہے کوئی فائد نہیں اٹھایا وہ اس بارہویں امام غائب سے کیا فائدہ اٹھاکتے ہیں؟ اور نہ ہی انہیں اس امام کے خدا کے تھم سے غائب رہنے پر اعتراض کا کوئی حق ہے لہذا چونکہ مرزاغلام احمد قادیانی نے اور ان کے پیرد کاروں نے ان بادیان

دین میں سے اور آئمہ طاہرین میں سے کسی امام کو مانا ہی نہیں لہذا وہ خود بھی گمراہ رہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا ہیں ہے کہ امام کو مانا ہی نہیں لہذا وہ خود بھی گمراہ کیا ہیں ہے آئے۔ پیغیر دوسروں کو بھی گمراہ کیا ہیں ہے آئے۔ ہرگز اس کی نبوت کی ذلیل نہیں بن سکتی بلکہ بیر آئے والے آئمہ الل بیت کے آئے رہنے اور ان میں کے آخری امام کے زمین پر باتی رہنے کو ثابت کرنے والی ہے۔

بہر حال مرزاغلام احمد قادیائی نے اپنے سے موجود ہونے کو یامحدی موجود ہونے کو اور کچھٹر آئی آیات واحاد بہ کو غلط تاویل کے ذریعیدا پی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے یعنی اصل دعویٰ اس کا نبوت کا ہے امتی نبی ایسا نبی جیسا کہ موئ کی امت میں آئے موئ کی نثر بعت کے تابع:

آخر میں اس نے شہادت القرآن میں اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر پچھ پیشین گوئیاں کی ہیں جن کے بارے میں وہ خود ہیے کہتا ہے کہ'' یہ تمام امور جوانسانی طاقتوں سے بالکل بالاتر ہیں ایک صادق یا کا ذہ کی شناخت کے لیے کافی ہیں'' (شہادت القرآن صفحہ 18) مین ایک صادق یا کا ذہ کی شناخت کے لیے کافی ہیں' (شہادت القرآن صفحہ 18) مین یہ پیشین گوئیاں جواس نے کی ہیں اگر بچی ثابت نہ ہوں تو سجھ لیا جائے کہ اس کا دعوی نبوت جھوٹا ہے وہ پیشین گوئیاں مختصر طور پر رہ ہیں۔

نمبرا۔ منتی عبداللہ آتھ مصاحب امرتسری کی موت 5 جون 1892 تک نمبرا۔ پنڈت کیکھر ام پیٹاوری کی موت جو 1892 سے چھ سال تک ہے نمبرا ۔ مرزاغلام احمد بیک ہوشیاری پوری کے داماد کی موت جس کی میعادا کیس

تتر 1893 تک ہے۔

نمبر المرد ااحد بیك موشیاری كے داماد كى بيوه كى شادى مرزا غلام احد قاديانى

كے ساتھ ہوجاتا۔

انفاق کی بات سے کہ بیتمام پیشین گوئیاں جھوٹی ہوگئیں ان میں ہے کوئی بھی

اس کی پیشین گوئیوں کے مطابق نہ مرااور عبداللہ آتھم نے تاریخ گزرنے کے بعد ہاتھی پر موار ہجر کر امرتبر میں جلوس نکالا جس میں عیسائی اور مسلمان سب شر کے ہوئے مرزااحمد بھے کا داماد 1914 تک زندہ رہااور جنگ عظیم اول میں شر کے ہوااور وہاں ہے بھی زندہ والیس لوٹالیکن 1914 تک دندہ رہااور جنگ عظیم اول میں شرکے ہوااور وہاں ہے بھی زندہ والیس لوٹالیکن 1914 کے بعد جب اس کی وفات ہوگئی تو مرزا فلام احمد نے اس کی ہوہ کے ساتھ شادی کرنے کی بہت کوشش کی مگروہ اتنی کی نکلی کہ اس نے مرزا فلام احمد قادیا نی ساتھ شادی کرنے سے انکار کردیا اور مرزا صاحب ہے اس کی شادی نہ ہوگئی لہذا ہم نتیجہ نکالئے شادی کرنے وہ مرزا فلام احمد قادیا نی کے اپنے الفاظ وہراتے ہیں کہ ''بیٹما م امور جو انسانی طاقتوں سے ہالکل بالاتر ہیں ایک صادق یا کا ذب کی شاخت کے لیے کافی ہیں (شہادت القرآن مرزا غلام احمد شودی ا

جونکہ ہماراارادہ اصل موضوع کو انتہائی اختصار کے ساتھ پیش کرنے کا ہے لہذا مرزاغلام احمد قادیانی کے بارے بیں اس سے زیادہ بیں لکھ سے لیکن جو پچھ لکھا گیا ہے اس سے صاف ثابت ہے کہ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ نبی بیں اور جیسا کہ ہم نے سابق اوراق بیں بیان کیا ہے کہ پنجبرا کرم کے زمانے سے لے کرآج تک 14 افراد نے دعوائے نبوت میں بیا ہور آمخضرت سے پہلے ایک کم ایک لاکھ چوہیں ہزارانبیاء نے دعوائے نبوت کیا تو و کھنا یہ ہے کہ کیا تھن کسی کے دعوائے نبوت کیا تو

ہادیان دین کی پہچان مجرزات ہے ہوتی ہے جب کوئی شخص نی یارسول یا امام ہونے کی خثیت سے خدا کی طرف ہے ہادی طلق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو ہرانیان کو بیش حاصل ہوتا ہے کہ دواس سے میہ پوچھے کہ تہارے پاس کیا جُوت ہے کہ خدانے تہہیں بی یارسول یا امام کی حثیب ہے بادی خلق بنا کر بھیجا ہے اور اگر اس کے پاس کوئی جُوت نہ بوتو انسان مجبور ہے کہ اس کوخدا کی طرف ہے آیا ہوا نہ مانے اس لیے خدانے اپنی طرف ہے آئے والے ہر بادی کو اپنی کوئی نہ کوئی نہ کوئی نشانی دے کر بھیجا تا کہ لوگ اس بات کا یقین کر سکیس کہ واقعا نبوت کا یہ مدعی خدابی کا بھیجا ہوا ہوا وروہ نشانی ایسی ہوتی تھی انسان ہے ممکن الوقوع نہ ہوسوائے خدا کے اس لیے وہ فعل خدا کا تعلی ہوتی تھی اور اس نعلی کوخدا کی طرف ہے اس بنی کے ہیا ہونے کی نشانی سمجھا جا تا تھا اور اس نشانی کو اور اس نعلی کوخدا کی طرف ہونے کی نشانی سمجھا جا تا تھا اور اس نشانی کو اس خرق عادت یا عاجز کرنے والا نعلی ہونے کی خثیبت ہے ججزہ کہا جا تا تھا ای اس کے بزرگ شیعہ عالم علام مجلس نے مجزہ کہا جا تا تھا ای لیے بزرگ شیعہ عالم علام مجلس نے مجزہ کے بارے میں بیا ہا ہے کہ:

"من اعتقد ان المعجزات والكرامات من فعل النبى والامام فليس في كفره شك ولاريب" (سبيل النجاه في اصول الامتفاد صفحه 41)

يعنى بوضي بياء تقادر كھے كم مجزات وكرامات نبى وامام كا ابنا ذاتى فعل بوتا ب الشخص كر فر ميں كوئى شك وشبنيں ہے ليكن قرآن كريم ميں كہيں بھى نہ تو لفظ مجزه آيا ہوا ہے اور نہ ہى ولايت كوينى بلك قرآن ميں اس چيز كوكييں تو آيت كها ہے كہيں بر بال كها ہے كہيں بين كہا ہے ور كہيں سلطان كها ہے يعنى خداكى طرف سے نشانى يا ثبوت يا گواه يا دليل ۔

### معجزات كاظهوركسي بوتاب

معجزات کاظہور ہادیان دین کے لیے کئی عنوان اور کئی طریقوں ہے ہوتا ان میں سے پہلاطریقہ بیہ کہ جب وہ کسی ہادی کو نبی یارسول کی حثیت سے لوگوں کی طرف بھیجتا ہے تو وہ اسے یہ بتا کر بھیجتا ہے کہ ہماری طرف ہے تبہارے بنی یارسول ہونے کی نشانی سے ہے۔

چونکه دوسر سے انبیاء ورسل کوجتنی نشانیاں دی گئیں ان میرانکے فی محوف ز دو ہونے كى كوئى بات نبير تقى محض بتاديناى كافى تفاجس يربرآنے والے بادى كويقين كامل ہوتا تھا كہ جب میں جاكر دعوائے نبوت ورسالت كرونگا تو خدانے ميرى تقيد بق كے ليے جس نشانی کا وعدہ کیا ہے وہ میرے دعوائے نبوت کے ساتھ جود ہی دکھادے گالیکن حضرت موک \* كواييام عجزه ديا كيا تفاكدا كروه فرعون كه دربارين جاكر پېلى باردكھاتے اور خداكى وحى كے مطابق عصا کوز مین پر ڈالتے اور اس کوسانے کی طرح لہراتا ہواد کھے کر بھاگ کھڑے ہوتے تو خودا بنی تفتحک ہوتی لہذا خدانے مویٰ کوفرعون کی طرف جھنے سے پہلے اس کی ر ہرسل کرائی اور اس سے خوف کھانے کو دور کیا چنانچے مویٰ مدین سے اپنی بیوی کے ہمراہ لوث رے تھے تو راستہ میں رات ہوگئی سر دی کا موسم تھا بادل جھائے ہوئے تھے اور تھنڈی ہوا چل رہی تھیں ایسے میں کوہ طور کے او برآ گ جلتی ہوئی دکھائی دی لہذا موٹ نے اپنی بیوی ے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے لہذاتم یہیں تھبروتا کہ میں وہاں سے تاہے کے لیے ایک چنگاری لے آؤں یا وہاں آگ کے پاس سے راستہ کا پید معلوم کروں جب وہ آگ كے قريب بيني تو انہيں آواز آئی اے موئی بديس ہوں تمہارارب ابتم اپنی جو تياں اتاردو كيونكة تم اس وقت وادى مقدس طوى مين بواوروى كي زريد موى " سے پچھ بم كلاى كے بعديو جعا

"وما تلك بيمينك يا موسى قال هى عصاى اتو كوء عليها واهش بها على غنمى ولى فيها مارب اخرى قال القها يا موسى فالقاها فأذا هى حية تسعى قال خذها و لا تخف سنعيد ها سير تها الاولى واضمم يدك الى جناحك تخرح بيضاء من غير سوء آية اخرى لنريك من آيا تنا الكبرى "(طه . 17 تا 23)

اوراے موٹا یہ تبہارے دا ہے ہاتھ میں کیا چیز ہے عرض کی یہ میری النفی ہے میں اسپر سہارا کرتا ہوں اور اس سے اپنی بجریوں پر درختوں کے ہے جھاڑتا ہوں اور اس سے میرے اور بھی کئی کام نکلتے ہیں۔

فرمایا اے موی اے زمین پرڈال دو پس موی نے اے زمین پرڈال دیا (عصا کاز مین پرڈالنا تھا کہ) وہ ایکا کیے فور آسانپ بن کر دوڑنے لگا۔ (بیدد کیے کرموی بھا گے تو خدانے) فرمایا اے موی تم اس کو پکڑلواور ڈرونبیں ہم اس کو ابھی اس کی پہلی حالت میں نے آئی کینے اور اپ ہاتھ کو سمیٹ کراپی بغل میں کرلوپھر دیکھو کہ وہ بغیر کسی عیب کے سفید چکا دمکا ہوا نکلے گابید دوسرام بجڑ ہ ہے (بیابتداء ہے) تا کہ ہم بعد میں تہمیں اپنی قدرت کی بری بری نشانیاں دکھا ئیں۔

ان آیات میں چند باتیں خاص طور پر قابل غور ہیں۔

نبرا فدان موی سے پوچھ کران کاموں کا اظہار کرادیا جووہ اپنی النمی سے
لیتے تھا کہ لوگوں کو معلوم ہوجائے کہ موی پہلے خود عصا کوسانپ نہیں بنایا کرتے تھے۔
منبر المرموی نے خدا کے تھم سے جب اپنے عصا کو زبین پر ڈالا تو وہ ایکا کیسے فورا سانپ بن کر دوڑ نے لگا آیت کے الفاظ ذبین میں رہیں "فاذا ہی حیہ تسعی '
فورا سانپ بن کر دوڑ نے لگا آیت کے الفاظ ذبین میں رہیں "فاذا ہی حیہ تسعی '
مانی جیاد کھائی دیا ہو۔
سانی جیاد کھائی دیا ہو۔

نبرس موی سان کود کی کرور گذاور بھاگ کور سے بوئے لہذا خدانے فر مایا کداے موی تم ورونیس اوراے پکڑلو (خز هاو لا تنخف ) ہم اے پھرے لاقمی بنا ویکے (ستعید ها سیر تھا الاونی) ہم اے پہل سرت پر لے آئینے یہ پہلا ہجر ہ تھا۔ نبرس دوسر آمجر وید بیضاء دیا اور فر مایا تنخب جیسے اعمن غیر سوء آية اخوى يرسفيد چكتادمكتا بلاعيب فكلے كايدوسرى نشانى كىيدوسرام فجزه -

نبر۵-یدابندائی معجزات بین بدابندائی نشانیان بین جوبهم ساتھ وے کر بھیج رہے ہیں بید ہیں اس کے بعد ہم اور بھی بہت می بردی بردی نشانیان تبہارے لیے دکھا کیں گان رہے بین اس کے بعد ہم اور بھی بہت می بردی بردی نشانیان تبہارے لیے دکھا کیں گان کا دعدہ کیا دلنویک آیات میں دو معجزات کا بیان ہوا ہا اور ہرا کیکو آیت کہا ہا اور باقی کا وعدہ کیا دلنویک من آیاتنا الکبری کی بعنی جس طرح ہم نے یدو معجزات دونشانیان دکھائی بین اس طرح ہم نے یدو معجزات دونشانیان دکھائی بین اس طرح دوسرے معجزات بھی ہم ہی دکھا کہنگے۔

اور جب موی سے بیکها کہ اسے پکڑلواور ڈرونبیں تو ساتھ ہی بیجی بتا دیا کہ ہم تمہارے پکڑ تے ہی اسے ای طرح لکڑی کا عصابنا دینگے۔ (سنعید ها سیر تھا الا ولی ) ہم لوٹا دینگے اس کواس کی پہلی حالت پر یعنی عصا کا سانپ بنانا بھی خدا کا کام تھا اور اسے پھر سے لکڑی کا عصابنا نا بھی خدا ہی کا کام تھا۔

سورہ طری ندکورہ آیات میں خودموئ سے خطاب تھا سورہ القصص میں ہمارے لیے قصہ کے طور پرموئ کا واقعہ اس طرح بیان کیا۔

وان الق عصاك فلما راته تهتز كا نها جان ولى مدبراً ولم يعقب يا موسى اقبل و لا تخف انك مبن الامنين "(القصص-31)

اورہم نے کہاا ہے موئی تم اپنا عصاز مین میں ڈال دولی جب انہوں نے بید
دیکھا کہ بیت اس طرح ہے لہرار ہا ہے جیسے کہ بہت بڑااز دہا ہوتو موئی پیٹے پھیر کر بھا گےاور
مزکر بھی نہ دیکھا تو ہم نے کہاا ہے موئی آ گے بڑھواور ڈرونییں تمہیں ہے پھیلیں کچے گا
یقینا تم امن ہے رہو گے مور تہ انقصص میں بطور واقعہ کے خدا ہمیں بتار ہا ہے۔ کہ باوجود
اس کے کہ ہم نے موئی ہے یہ دیا تھا کہ اس کو نکڑلوڈرونیس ہم تمہارے پکڑتے ہی اس کو

ویکھاتو ہم نے ان ہے کہا کہ اے موئی آئے بردھواورڈرونیں ہے ہیں پھنیں کہی گاورتم

یالکل امن ہے رہوگے اور سور دنمل میں خدا تعالی نے اس واقع کو ہمارے لیے دوسری دفعہ

یان کیا اور آیت نمبر 8 تا 10 میں عصا کے سانپ بنا نے اور موئی کے پیٹے پھیر کر بھاگ

گوڑے ہوئے کو واقعہ کے طور پر بیان کر کے اور پد بیضا عطا کرنے کا حال بیان کرنے ک

بعد آیت نمبر 12 میں کہتا ہے: "فی تسبع آیات الی فوعون وقو مله "(النمل 12)

پددوآیات منجملہ ان توآیات کے ہیں جو ہم تمہیں فرعون اور اس کی قوم کے مقابلہ میں عطا

کرنے گے: اور سورہ طرآیت نمبر 23 میں بیان ہواتھا!

"لنريك من آياتنا الكبري"

تا کہ جمتم کو بردی بردی نشانیاں دکھلائیں۔اور سورہ القصص آیت نمبر 32 میں بیان ہوا۔

"فذانک بر ھانان من ربک الی فرعون و ملائه" (القصص 32.)

یوائی کاسانپ بنانا اور ید بیضاء دوولیلیں اور ثبوت بین تیسر سے دب کی طرف
سے فرعون اور اس کے درباریوں کے لیے۔ بہر حال خداوند تعالی نے ندکورہ دولوں مجرح سے عطاکر کے موئی کو تھم و یا کہ اب تم اپنے بھائی ھارون کو ساتھ لیکر فرعون کے پاس جاؤ۔

"اذھب انت و اخوک بایا تی و لاتینا فی ذکوی "(طله . 41)

اے موئی تم اپنے بھائی کے ساتھ ہماری یہ دونوں نشانیاں (مجردات) کے کر جاؤاور میری یادستی نہ کرنا۔

جاؤاور میری یادسے ستی نہ کرنا۔

"فاتیه فقو لا انا رسو لا ربک فارسل معنا بنی اسرائیل و لا تعذبهم قد جنناک باید من ربک و السلام علی من اتبع الهدی "(طه . 43)

قد جنناک باید من ربک و السلام علی من اتبع الهدی "(طه . 43)

"اے موی تم رونوں اس فرعون کے پاس جاؤ اور کبوکہ ہم آپ کے یوردگار کے رسول بیں تو بنی امرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں نہ ستا ہم تیرے یوردگار کے رسول بیں تو بنی امرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں نہ ستا ہم تیرے

پاس تیرے رب کی نشانی معجزہ لے کرآئے ہیں اور جوراہ راست کی پیروی کرے ای کے لیے سلامتی ہے'' لیے سلامتی ہے''

#### پس جب موی فرعون کے دربار میں پنجے تو انہوں نے کہا۔

"وقال موسى يا فرعون انى رسول من رب العالمين حقيق على ان لا اقول على الله الا الحق قلاجئتكم ببينة من ربكم فارسل معى بنى اسرائيل قال ان كنت من الصادقين فالقى اسرائيل قال ان كنت من الصادقين فالقى عصا ه فاذا هى ثعبان مبين ونزع يده فاذاهى بيضاء للناظرين "(الاعراف 104 تا 108)

''اورمویٰ نے کہاا نے کہاا نے کون میں بیقینی طور پر پروردگار عالم کارسول ہوں جھ پر واجب ہے کہ خدا پر بچ کے سواایک لفظ جھوٹ نہ کہوں میں بیقینی طور پر تمہارے پروردگاری طرف ہے واضح وروشن نشانی آیت مجز ہ لیکرآیا ہوں تو بنی اسرائیل کو میرے ہمراہ کردے فرعون نے کہا گرتم ہے ہواور واقعی کوئی نشانی اور مجز ہ لیکرآئے ہوتو اے دکھاؤیہ سنتے ہی موی نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی ہیں وہ ریکا یک فورا ظاہرا ژدہا بن گیا اور اپنا ہاتھ باہر کالاتو کیاد کھتے ہیں کہوہ ہرخص کی نظر میں جگمگار ہا ہے۔

## ان آیات میں ہارے لیے کیاسبق ہے؟

ان آیات میں ہارے لیے کئی سبق موجود ہیں اول یہ کہ خدانے موئی کو جو چزیں رسول بنا کر بھیجنے سے پہلے دیں انہیں اس نے آیت کہا ہے یا بیند کہا ہے یا برھان کہا ہے اور کوہ طور پر رہرسل اس لیے کرائی تا کہ بشری نقاضے سے ڈر کر جس طرح کوہ طور پر بھاگے کہیں فرعون کے دربار میں ایسا واقعہ نہ ہوجائے لہذا پہلے سے تجربہ کرائے بھیجا

اوراس سے میر بھی ثابت کرنامقصود ہوسکتا ہے کہ لوگ اچھی طرح سے بھے لیس کہ اگر بیفل موٹ کا ابنا ذاتی اور عادی تفل ہوتا تو ڈر کرنہ بھا گئے دوسرے اس سے بیسبق ملتا ہے کہ جو آیات خدا کسی بی کو پہلے سے دیکر بھیجتا ہے اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اپنی رسالت کا اعلان کر کے جب مجمزہ کا مطالبہ کیا جائے ۔ تو جس طرح اسے بتایا گیا ہے اس پر ممل درآ مدکر دے خدا فور آاس کی تقدیق کرتے ہوئے اس مجمزے کو فاہر کر دے گا تیسرے فرعون کا میان نقل کر کے کہ

ان كنت جنت بآية فات بها ان كنت من الصادقين "(الاعراف. 106) الم كنت جنت بآية فات بها ان كنت من الصادقين "(الاعراف. 106) الرتم كوئى نشانى فداك پاس كيرآئ بموتوا اگرتم سچ بموتولا و ركهاؤ \_

سے بیس دیا کہ می نبوت ورسالت سال کے چاہونے کا جُوت طلب کرنا چاہے کہ اس کے پاس بچاہونے کا کوئے کر کہ اس کے پاس بچاہونے کی کیانشانی ہا گرکوئی خدا کی طرف ہے ہونے کا دعوے کر سے اور کوئی نشانی پیش نہ کرے تو اس کے دعوے کوئیس ماننا چاہے اور اگر کوئی می نبوت الی نشانی دکھا دے تو اس کو مان لینا چاہے اور پھر ہیکوئ نہیں کرنی چاہے چوتھے می کہ جب خدا کی بن ہے ہے اور پھر ہیکوئ نہیں کرنی چاہے چوتھے می کہ جب خدا کی بن ہے میا علان کرائے کہ تم جا کر میہ کہنا کہ: 'فلد جنناک بآیة من دبک ''

ہم تمہارے دب کے پاس سے نشانی لیکر آئے ہیں۔ تواس نشانی دکھانے کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ اس کے اعلان کے ساتھ ہی خداوہ مجمز ودکھادے گا بھی وجہ ہے کہ خدانے موٹی کو جودوم مجمز ہے دے کر بھیجا تھا اس میں فرعون کے سامنے موٹی کو خدانے دعا کرنے کی ضرورت نہ پڑی بلکہ لاٹھی کے ڈالتے ہی وہ اڑ دہا بن گیا اور ہاتھ بغل خدانے ہی وہ اڑ دہا بن گیا اور ہاتھ بغل سے نکالتے ہی وہ چکتا ہوا نکلا۔ بی صورت حال حضرت میسی کے مجمز ات کی تھی خدانے ان کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت مریم سے خطاب کرتے ہوئے یہ بتلادیا تھا کہ۔

"ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل ورسولا الى بني

اسرائيل انى قد جئتكم باية من ربكم الى اخلق لكم من الطين كهية الطير فانقع فيه فيكون طيراً باذن الله وابرى الاكمه والابرص واحى الموتى باذن الله وانبئكم بماتاكلون وماتد خرون فى بيوتكم ان فى ذالكم لاية لكم ان كنتم مومنين ومصدقاً لما بين يدى من التوراة ولاحل لكم بعض الذى حرم عليكم وجيتكم باية من ربكم فاتقو االله واطيعون "(آل عمران 50)

ترجمه اورائ مريتم خدااس كوتمام آساني كتب اورعقل كى باتين اورخاص كر قریت وانجیل کی تعلیم دے گا اور بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا اور وہ میرے حکم ے ان سے یہ کے گا میں تہارے ماس تہارے پروردگار کی طرف سے اپنی نبوت ورسالت کی نشانی لے کرآیا ہوں اور وہ نشانی ہے کہ میں گذھی ہوئی مٹی سے ایک پرندہ کی مورت بناؤل گا پھر میں اس میں پھونک ماروزگا تو وہ خدا کے علم سے پرندہ بن کراڑنے لگے گااور میں خدا ہی کے علم سے مادر زاداند ھے اور کوڑھی کواچھا کرونگا اور مردوں کوزندہ کرونگا اور جو کچھتم کھاتے ہواورائے گھروں میں جمع کرتے ہوسہتم کو بتادونگا اگرتم ایمان دار ہوتو ہے شک تمہارے لیے ان باتوں میں (میری نبوت ورسالت کی )ایک نشانی ہے اور توریت جومیرے سامنے موجود ہے میں اس کی تقدیق کرتا ہوں اور میرے آنے کی ایک غرض سے کہ جو چیزیں تم پرحرام ہیں میں ان میں ہے بعض کو حکم خدا سے حلال کردوں اور میں تہارے پروردگا کی طرف ہے اپنی نبوت ورسالت کی نشانی لے کر تہارے یاس آیا ہوں پس تم خدا کی نافر مانی ہے بچواور میری اطاعت کرد۔

ہوں ہیں ہمدی کہ رس ہے سورہ آل عمران کی ان مذکورہ آیات میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت مریم کو پینجردی جارہی ہے کہ: نمبرا۔خداانبیں کتاب وحکمت اورتوریت وانجیل کی تعلیم دیگا۔ نمبرا۔خداانبیس نبی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے۔

نمبر۳۔خداان کی نبوت ورسالت کی تقید بی کے لے پہلے ہے ہی جونشانیاں دے کر بھیج گاوہ ان کے بارے میں اس طرح اعلان کرے گا کہ۔

(الف) میں اپنی نبوت ورسالت کی تقیدیق کے لیے تنہارے رب کی طرف سے نشانی لے کرآیا ہوں اور وہ نشانیاں ہے ہیں کہ میں مٹی سے پرندہ کی شکل میں مورت بنا کر اس میں پھونک مارو نگا تو وہ اصلی پرندہ بن کراڑنے گئے گا۔

(ب)مردول كوزنده كرونكا\_

(ج) جوتم کھاتے ہواورز خیرہ کرتے ہو میں سبتم کو بتادونگا۔اور حکم خداہ وہ چیزیں جو بنی اسرائیل پرحرام ہیں ان میں سے پچھے کے حلال ہونے کا حکم خداسے اعلان کروں گا۔

حفرت مریم کوحفرت عیمی کی پیدائش سے پہلے بی دی گئی ان خبروں میں دو
دفعہ بید کہا گیا ہے کہ: "انسی جنت کم باید من ربکم" یعنی میں تبہارے رب کی طرف
سے اپنی نبوت ورسالت کی نشانی لے کرآیا ہوں اور ایک دفعہ بید کہا گیا ہے ان فیی ذالہ کم
لایدہ من رب کم یعنی ان باتوں میں تبہارے رب کی طرف سے میری نبوت ورسالت کی
قینی نشانی ہے "۔ تو ان نشانیوں کے دکھانے کے لیے حضرت موکی کی طرح حضرت عیمی کو
بھی دعا کرنے کی ضرورت نہ پڑے گی بلکہ اپنے اعلان رسالت کے بعد جو تھی وہ ان
مجزات کا اظہار کرنا چاہیئے تو خدا فور آاس کو ظاہر کردیگا ان نشانیوں کے لیے جنہیں خدانے
اپنی نشانیاں کہا ہے نہ تو موکی کو دعا کرنے کی ضرورت پڑی اور نہ بی حضرت عیمی کو دعا
کرنے کی ضرورت پڑی۔ اور نہ بی بیان کا ذاتی اور عادی فعل تھا بلکہ خدانے خود ان کی

تقدیق کے لیےان نشانیوں کا اظہار کیا یعنی موی کا اژ دھا بھی خدانے بنایا اور پھراس کو عصا کی صورت میں بھی خدا ہی لا یاعیسی وعلم وحکمت اور توریت وانجیل کی تعلیم بھی خدانے دی حرام چیزوں کو حلال بھی خدانے کیامٹی کے یتلے کو برندہ بنا کر بھی خدانے اڑایا اور مردہ کو زندہ بھی خدانے کیااور ذخیروں ہے متعلق غیب کی خبریں بھی خدا ہی نے دیں پس اب تک کے بیان سے ثابت ہوا کہ وہ آیات و مجزات جو خدا انبیاء ورسل کو بھیجنے سے پہلے ان کی نبوت ورسالت کی تقدیق کے لیے پہلے ہے عطا کر کے بھیجتا ہے ان کی تقدیق کے لئے خودخداا بی طرف ہے ان کا ظہار کرتا ہے البتہ اس بات کا اعلان وہ خودان ہے کراتا ہے لہذابعض مفسرین کا ہر معجزہ کے بارے میں پہ کہنا بھی سیجے نہیں ہے کہاس کے لیے انہوں نے خدا ہے دعا کی اور مفوضہ اور شیخیوں کا بیرکہنا بھی قطعی غلط ہے کہ بیدا نکا ذاتی اور عادی فعل تھا۔ اور ای وجہ سے یہ مجزات بار بارنہیں دکھائے جاتے اور نہ بی ان کو دکھانے کی پھرضرورت برلتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بد بیضاء کا معجز ہ تو حضرت موی نے صرف ایک دفعه در بارفرعون میں دکھایا اور پھراس کو دکھانے کی ضرورت نہ یومی کیکن دوسرا معجزه لینی عصا کوسانپ بنانے کامعجز ہ ایک دفعہ اور دکھانے کی ضرورت بڑگٹی اوراس کی وجہ میہ ہوئی کہ جب فرعون کے دربار یوں اور فرعون نے موی کے لائے ہوئے معجزات دیکھ کر انہیں جادوقراردے دیااور ملک بھرسے جادوگرائٹے کر کے مویٰ کوان سے مقابلہ کرنے کے لیے کہااور مقابلے کا ایک دن مقرر کر دیا تو مقابلہ کے دن ہزاروں جادوگراور لا کھوں کی تعداد میں تماشائی ملک بھرے مقابلہ ویکھنے کے لیے مصر کے میدان میں پہنچ گئے خداوند تعالی نے قرآن کریم میں اس مقابلہ کا حال حکایتاً یوں بیان کیا ہے کہ جادوگر ہولے پہلے تم والوكيام واليسك حضرت موى نجواب ديا: "قال بل القوافاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحر هم انها تسعى "(طه .66)

مویٰ نے کہا بلکہ جو پچھتم نے ڈالنا ہے پہلے تم ہی ڈال دو پس انہوں نے جو نہی ڈالا تو ان کے ڈالتے ہی مویٰ کو ان کے جادو سے ایسا معلوم ہوا جیسا کہ ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں۔

"فا و جس فی نفسه محیفه موسی " (طه . 67) پس ان الانھیوں اور رسیوں کواس حالت میں دیکھ کرمویٰ دل ہی دل میں ڈرے۔ امیر المونین خضرت علی ابن الی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ مویٰ ان رسیوں اور لانھیوں سے نہیں ڈرے تھے بلکہ انہیں بیخوف ہوا کہ کہیں بیرجم غفیر بیرنہ بجھ لے کہ جادوگر غالب آگئے اس بات کو قرآن نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ خدانے مویٰ کووی کی:

"قلنا لا تخف انك انت الاعلى والق مافى يمينك تلقف ماصنعو النما صنعو اكيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى فالقى السحرة سجدا قالو آمنا برب هارون وموسى" (طه . 68 تا 70)

ہم نے موک کو وق کے ذریعہ کہا کہ ڈرونیس بے شک عالب تم ہی رہو گے اور اے موک تمحارے دائنے ہاتھ میں جو لائنی ہے اسے زمین پر ڈال دوانہوں نے جو کرتب کیا ہے یہ اسے نظل جائے گا کیونکہ سوائے اس کے نہیں ہے کہ جو کرتب انہوں ہے کہ یا ہے دہ جا دہ گرد ل کا مکر و فریب ہی ہا اور جا دو گر جہاں بھی جائے گا کامیاب نہ ہوگا غرض موکی کی لائنی نے اثر دھا بن کرسب کو ہڑ ہے کر لیا ید دیکھتے ہی سب کے سب جا دوگر تجدے میں گر پڑے اور کہنے گے کہ ہم ہارون وموکی کے پروردگار پرائیان کے آئے ہیں :

چونکہ جادو گرجھے تھے اور یہ جانے تھے کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ اور اس متم کا جادو وہ کام نہیں کرسکتا جوموی کے عصانے سانپ بن کر کیالبذاوہ اچھی طرح سے جھے گئے کہ موی نے جوسانپ بنایا ہے وہ ان کی طرح کا مکر یا جادونہیں ہے بلکہ یہ ایک اصلی خرق کے موی نے جوسانپ بنایا ہے وہ ان کی طرح کا مکر یا جادونہیں ہے بلکہ یہ ایک اصلی خرق

عادت ہاور بی فدا کی طرف سے موکیٰ کی نبوت ور سالت کی تقدیق کے لیے ایک بنشانی ہاور بیا اصلی سانب بنا ہے جو ان کے جادو کے عکر ہے ہتی ہوئی رسیوں اور لاٹھیوں کو نگل ہے اور بیا ہے لیا ہے لہذا وہ ایمان لے آئے اور خدا کے آگے تجد ہیں گر پڑے اور کہنے گئے کہ جم موٹیٰ اور ھارون کے پر وردگار پر ایمان لے آئے پس بی آخری موقع تھا کہ موئی نے عصا والی کرسانب بنانے کا معجزہ دکھایا موٹیٰ کو مطور پر پہلی مرتبہ عصا کو سانب کی شکل میں دکھی کہ والی کرسانب بنانے کا معجزہ دکھایا موٹی کو مطور پر پہلی مرتبہ عصا کو سانب کی شکل میں دکھی کہ اس لیے ورگئے تھے کہ بیکا م ان کا اپنا نہیں تھا اور سانب کی فطرت ہے وہ واقف تھے کم اس لیے ہوگیا تو خوف جا تار ہا اور فرعون کے دربار میں بے جب خدا نے بتا دیا کہ بیتہ ہیں گئے ہی ہم اس کو تہار ہا اور فرعون کے دربار میں بے دھڑک دکھیا اور بالکل نہیں ورب اور پھر بے دھڑک کی ٹر بھی لیا جو لاٹھی کی لاٹھی تھا گر موٹ کی دووں کی رسیوں اور لاٹھیوں کو یہ خیال کر کے کہ جیسا کہ وہ دوڑ رہی ہیں دل ہی دل میں دربار میں بے موروں گروں کی دوو جو ہات ہو گئی گئیں۔

منبرا۔ یہ کہ ابھی تک موک کو بیٹم بیس تھا کہ جادوگروں کے مقابلہ میں انہیں کیا کرنا چاہے۔
منبرا۔ یہ کہ جادوں گروں کے رسیوں اور لاٹھیوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ کرسارے ملک سے
منبرا۔ یہ کہ جادوں گروں کے رسیوں اور لاٹھیوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ کرسارے ملک سے
اتے ہوئے یہ تماشائی کہیں بیٹ بچھ لیس کہ جادوگر غالب آگئے ہیں لبذا خدانے وقی کے
ورید تعلی دی اور فرمایا: لا تسخف انا کہ انت الاعلی 'ورونیس غالب تم ہی رہوگاور
ورید تعلی دی اور فرمایا: لا تسخف انا کہ انت الاعلی 'ورونیس غالب تم ہی رہوگاور
پر غالب ہونے کی بیز کیب بتائی 'والق صافی یسمین کہ تلقف ماصنعو ا' 'یعنی
تہمارے دائے ہاتھ میں جوارش ہے اے زمین پروال دوبیان کے کرسے جو پچھو جود میں
تہمارے دائے ہاتھ میں جوارش ہے اے زمین پروال دوبیان کے کرسے جو پچھو جود میں
تا ہے اس سب کونگل جائیگا۔

اسے ثابت ہوا کہ کہ موی کو ابھی تک بیم نہیں تھا کہ بیہ جادوگروں کے بنائے ہوئے سارے سانیوں کو بڑپ کر جائیگا اور اگر انہیں اس بات کاعلم ہوتا کہ بیعصا سانپ ہوئے سارے سانیوں کو بڑپ کر جائیگا اور اگر انہیں اس بات کاعلم ہوتا کہ بیعصا سانپ

بن کران کے سارے سانپول کونگل جائے گاتو پھر دل ہیں دل میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں بھی خدانے حضرت موکی کو یہ بات اب جادوگروں کی رسیوں کے سانپ بن جانے کے بعد بتائی تھی اور یہ بات کوہ طور پر فرعون کے پاس بھیخ کا تھی دیے وقت بھی نہیں بتائی تھی کہ تہمارا مقابلہ جادوگروں ہے بھی ہوگالہذا تم اس وقت بھی پہلائی ڈال دینا یہ ان کے سارے محرکو نگل جائے گا گراس وقت ہی یہ بات بتا دی گئی ہوتی تو پھر بھی موکی کودل ہی دل میں ڈرنے کی جائے گا گراس وقت ہی یہ بات بتا دی گئی ہوتی تو پھر بھی موکی کودل ہی دل میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں وہ بے دھڑک اب بھی اسی طرح عصا ڈال دیتے جس طرح فرعون کی کوئی ضرورت نہیں وہ بے دھڑک اب بھی اسی طرح عصا ڈال دیتے جس طرح فرعون کے دربار میں ڈالا تھا پس اس طرح موٹی نے عصا کو دود فعہ سانپ بنانے کا مجز ہ دکھایا آیک دربار فرگون میں اور دوسر سے جادوگروں سے مقابلہ میں اور دوسر امجز ہ لیخی یہ بیضاء صرف دربار فرگون کی دربار میں دکھایا اور اس کے بعد پھر موئی کو نہ یہ مجز ات دکھانے کی ضرورت پیش آئی اور نہ ہی دوبارہ موئی نے یہ مجزات دکھائے۔

یہاں پرایک بات خاص طور پر قابل خور ہے کہ جادوگروں سے مقابلہ میں یہ بات قو جاد دگروں نے کہی کہ: ''اے موئی پہلے تم ڈالو گے یا پہلے ہم ڈالیں' اوران کی یہ بات سب نے تن اوران کے جواب میں حصرت موئی نے جو یہ کہا کہ: ''پہلے تم ہی ڈال لو'' تو حضرت موئی کی یہ بات ہجی سب نے تن لیکن اس بات کا کہہ حضرت موئی علیہ السلام دل ہی دل میں ڈر ہے کی کو بھی پہتہ نہ چلا خدا تو علیم بذات الصدور ہے وہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، لیکن جادوگروں اور تماشائیوں میں سے کسی کو بھی اس بات کا پہتہ نہ چلا کہ موئی دل ہی دل میں ڈر ہے اور آگر خدا قر ان میں بذریعہ وہی تازل نہ کرتا تو کسی کو بھی اس بات کا پہتہ نہ چلا کہ موئی دل نہ چلنا کہ موئی ڈر گئے تھے اور نہ ہی اس بات کا علم ہوتا کہ خدا نے وی کے ذریعے حضرت نہ چلنا کہ موئی ڈر گئے تھے اور نہ ہی اس بات کا علم ہوتا کہ خدا نے وی کے ذریعے حضرت موئی علیہ السلام سے یہ کہا کہ: ''ڈرونیس غالب تم ہی رہو گئ' اور غالب رہنے کی ترکیب موئی کہ تھیارے دائے میں جو چیز ہے آھے زمین پر ڈال دویہ اُن سب کونگل جائے گا اور

اس وتی کے ذریعے خدائے جو پچھ کہا اُس کا بھی کسی کو پتا نہ چلا۔ جو چیز و یکھنے ہیں آئی وہ صرف پیھی کہ حضرت موٹی علیہ السلام نے عصا پھینکا اور وہ اُن کی لاٹھیوں اور رسیوں کونگل اگیا۔ اس امر کو دیکھ کر جاد وگر تو ضیح سمجھے کہ بید کام تو خدا بی کا ہے لہذا وہ خدا کے سامنے سجد ہے ہیں گر پڑے لیکن مفوضہ وصوفیہ اور شیخیہ ایے مجھڑات کو بیان کرکے بید دعوی کرتے ہیں کہ بید کام خود حضرت موٹی نے کیا اور شیعوں کو گر اہ کرنے ہیں مصروف ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بید کام انہیاء وآئمہ کے عادی کاموں کی طرح خود اُن کے ایٹ کام ہوتے ہیں اور یہ کا اس طرح بیان کرنے کو وہ اُن کی فضیلت قرار دیتے ہیں اور قرآن کے مطابق عقیدہ رکھنے والوں کو وہ مقصر کہتے ہیں۔

## حضرت موی کے لیے دوسری نشانیوں کاظہور

جب فرعون اوراس کے درباریوں نے بیددیکھا کہ مویٰ کے پاس خداوند تعالیٰ کی دونشانیاں یام بجزات ہیں تو انہوں نے ہد دھری کرتے ہوئے بیکہا۔

"وقالو امهما تاتنا من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمومنين فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاسعكبرو اوكانواقوماً مجرمين" (الاعراف .132 . 133)

اورانہوں نے کہا کہ جبتم الی نشانی لاؤگے کہتم اسے ہم پر جادو کر دوتو ہم
تواہ دیکے کرایمان لائنگے نہیں ہی ہم نے ان کی اس ہث دھری کی وجہ سے ان پر طوفان
بھیجا ٹڈیاں بھیجیں مینڈک بھیجے چیچڑیاں بھیجیں اورخون بھیجا یہ ہماری کھلی ہوئی آیات نشانیاں
تھیں پھر بھی وہ اکڑے ہی رہاں لیے کہ وہ گنہ گارلوگ تھے۔

ان آیات میں حضرت مویٰ کے لیے پہلی دونشانیوں کے علاوہ دوسری پانچ

نشانیوں کا بیان ہوا ہے ایک طوفان دوم ے ٹڈیاں تیسر ہے چچڑیاں چو تھے مینڈک اور
پانچویں خون ان آیات یا نشانیوں یا مجزات کے ظاہر کرنے کے لیے ندموی کو ہاتھ ہلا تا پڑا

ندائشی چینکی ندموی نے دعا کے لیے زبان ہلائی پہلے طوفان بھیجا گھر برباد ہو گئے کھیتاں

اجڑ گئیں پھر ٹڈیوں کا لشکر بھیجا جس نے ساری فصلیں اور باغات جیٹ کرڈ الے قحط پڑگیا

اس کے بعد چچڑیاں بھیجیں پھر مینڈکوں کالشکر اور پھر ہر جگہ خون ہی خون ان تمام آیتوں اور

نشانیوں کو بھی خدا نے موی کے مججزات قرار دیا ہے لہذا ان پانچوں نشانیوں سمیت 9 میں

سے سات مججزات کا بیان ہوگیا اس ساری صورت حال کا نقشہ خدا نے اس طرح کھینچا ہے۔

"ولما وقع علیہ مالر جز قالو ایا موسیٰ اوع لنا ربک ماعہد
"ولما وقع علیہ مالر جز قالو ایا موسیٰ اوع لنا ربک ماعہد

ولما وقع عليهم الرجر قانو ايا موسى ادع تا ربات ماحهه عندك لئن كشفت عنا الرجز لنو منن لك ولنر سلن معك بنى اسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغو ا اذاهم ينكثون "(الاعراف 135 . 135)

"جبان پرعذاب آتا تو کہنے لگتے کہ اے موکی خدانے جوتم ہے وعدہ کیا ہے اس کے مطابق ہمارے واسطے دعا کروا گرتم نے بیعذاب دور کردیا تو ہم خرور خردرتم پر ایمان لے آسینے اور بنی اسرائیل کو بھی تنہارے ساتھ بھیج دیں گے پھر جب ہم ان سے عذاب کوایک مدت کے لیے بٹالیت تو وہ اس مدت کے پوراہونے سے پہلے ہی بد عہدی کردیے "
ان پانچوں آیات کے ظہور کے سلسلہ بیل نہ تو موئی نے عصابی نکانہ موئی نے ہاتھ ہلا یا اور نہ ہی ان کے دکھانے کے لیے دعا کی لیکن خدانے ان پانچوں آیات کو بھی موئی کو دی گئی خدا کی طرف سے آیات کبری بین شار کیا ہے۔ (نسویک مین آیا تنا الکوری) البتدان عذا کی طرف کے برطرف کرنے کے لیے فرعون اور اس کی قوم کی درخواست برموئی نے دعا ضرور کی ہے لہذا خدانے موئی کی دعا بران سے عذا ہے کو بٹالیا موئی نے صرف عذا ہے کہ میں تا ہیا ایک موئی کے دعا کے مروز کی ہے لیے فرعون اور اس کی قوم کی درخواست برموئی نے دعا ضرور کی ہے لہذا خدانے موئی کی دعا بران سے عذا ہے کو بٹالیا موئی نے صرف عذا ہے کے خرور کی ہے لیا دان کی جانب الحداث کی دعا بران سے عذا ہے کو بٹالیا موئی نے صرف عذا ہے کے خرور کی ہے لیا دورائی کی ویا بران سے عذا ہے کو بٹالیا موئی نے صرف عذا ہے کہ خور کی کے لیا دورائی کی ویا بران سے عذا ہے کو بٹالیا موئی نے صرف عذا ہے کو موز کی ہے لیا دورائی کی ویا بران سے عذا ہے کو بٹالیا موئی نے صرف عذا ہے کی جب نہ اختصابی کی ان کے مدا کے بہذا خدائے موئی کی دورائی کے برطون کے برطون کی دورائی کی دیا ہوں کیا ہوں کیا گیا کہ کے حسل کے خرور کی ہے لیا کہ کو میا بران سے عذا ہے کو برانیا موئی نے صرف عذا ہے کھور کے کہ کو کیا ہوں کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کی دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کیا کہ کو دی کیا ہوں کیا گیا کیا کہ کو دورائی کے دورائی کے دورائی کی دورائی کے د

بٹانے کے لیے دعا کی لیکن وہ عذاب بھی خدائی نے بھیجااوراس عذاب کو بٹایا بھی خدائی بٹانے کے لیے دعا کی لیکن وہ عذاب بھی خدائی نے اورای لیے موٹ نے فرعون کے الزام پر بیجواب دیا تھا کہ:"لقد علمت ما نزل ھٹولا ء الارب السلموات و الارض بصائر "(الاسراء . 102)

مویٰ نے کہاا نے فرعون اتناتو تو بھی بچھ گیا ہے کدان نشانیوں کو کسی اور نے نہیں اتارا بلکہ بیتو آ سانوں اور زمین کے پرورد گارنے دلیلیں بنا کراتارا ہے۔

## سمندر کوشگافته کرنے کامعجزه

حضرت موی ایک رات خدا تعالی اے تھم ہے بنی اسرائیل کوساتھ لے کرمصر ہے نکل کھڑے ہوئے جب فرعون کواس بات کاعلم ہوا تو وہ بھی اپنالشکر لے کر چیچے پیچے روانہ ہو گیا جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ فرعون کالشکر ان کے پیچھے آبہ بنیا ہے تو وہ گھبرا گئے آب ہو گیا جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ فرعون کالشکر ان کے پیچھے آبہ بنیا ہوت کی حالت کا بیان آگے ہمندر پیچھے فرعون کالشکر نہ جائے مائدن نہ پائے رفتن ۔اس وقت کی حالت کا بیان خدانے اس طرح کیا ہے۔

"فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدر كون قال كلا ان معى ربى سيهدين فاوحينا الى 'موسى' ان اضرب يعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كا لطود العظيم "(الشعرا 16تا 63)

جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موی کے ساتھی ہولے اے موی ہم تو پورے ساتھ ہو وہ موی ہم تو پورے ساتھ ہو وہ موی ہم تو پورے ساتھ ہو وہ عفر یب میری رہنمائی کر بھا اور مجھے کوئی تدبیر بتا دے گا پس ہم نے موی کو وی کی کہتم سمندر پراپ عصا کو مارو مارا تو وہ بھٹ گیا اور بھٹ کر کلا ہے کھوے ہوگیا اور جر کلا االیک میں میں کھوے ہوگیا اور جر کلا ایک ہوں کا میں ہورے اور پر کلا ایک میں میں کھو اور جر کلا ایک ہورے اور پر کلا ایک مانند ہوگیا "

### بحراس اللي آيت من فرماتاب:

"واز لفنا ثم الآخرين وانجينا موسى ومن معه اجمعين ثم اغرقنا الآخرين ان في ذالك لآية وما كان اكثهم مومنين "(الشعرا 67.64)

اورہم نے ای جگہ پر دوسر نے رہتی فرعون اور اس کے ساتھیوں کو قریب کر دیا اور موی اور اس کے سب ساتھیوں کو تو ہم نے ڈو بنے سے بچالیا اور دوسر نے فریق فرعون اور اس کے ساتھیوں کو ڈیوکر ہلاک کر دیا ہے شک اس میں یقینی طور پر نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے ہی نہ تھے۔

ان آیات پراصل تبروتو آگے جل کر جوگا یہاں پر صرف اتناجان لینا کافی ہوئے ہادی یا نمائیندہ الہی کس مسئلہ میں پریشان ہویا اسے اس مقام پر اپنے نمائندہ الٰہی ہوئے کا شہوت دینا ہوتو خدااس کو وی کے ذریعہ فوری طور پر آگاہ کر دیتا ہے کہ اس موقع پر وہ کیا کرے شیر قالین کے اصل شیر بن کر مامون کے دربار میں امام رضائے تھم ہے جادوگر کو کھا جانے کا واقعہ اور آصف بن برخیا کی طرف سے تخت بلقیس کو ایک چشم زون میں لا حاضر کرنے کے اعلان پر تخت بلقیس کا حاضر ہوجانا ای قسم کے جوزات اور نشانیوں میں سے بیں کرنے کے اعلان پر تخت بلقیس کا حاضر ہوجانا ای قسم کے جوزات اور نشانیوں میں سے بیں

## پھر سے چشے بھوٹے کامجرہ ہ

مندرکو پارکرنے کے بعد بنی اسرائیل صحرائے بینا میں پہنچے وہاں پانی کا نام ونشان نہ تھالبد اجب انہیں پیاس نے ستایا تو انہوں نے موٹ سے پانی نہ ملنے کی شکایت کی اس لیے موٹ نے پانی کے لیے خدا سے دعا کی جیسا کدار شاد ہوا۔

"واذستسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناقد علم كل اناس مشربهم" (البقره (60تا 61) اوراے بنی اسرائیل اس وقت کو یا دکر وجب موکانے اپنی قوم کے لیے پانی کے واسطے دعا کی تو ہم نے کہا اے موکا تم اپنی لاٹھی کو پھر پر مار ولاٹھی کے مارتے ہی اس پھر واسطے دعا کی تو ہم نے کہا اے موکا تم اپنی لاٹھی کو پھر پر مار ولاٹھی کے مارتے ہی اس پھر میں سے بارہ چشے بھوٹ پڑے اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ بخو بی جان کیا۔

یہاں تک موٹ کوعطا کردہ قرآن کے مطابق نو کے نومججزات کا بیان ہوگیاان
میں ہے کوئی سابھی مججزہ ایبانہیں ہے جے موٹ کا ذاتی اور عادی فعل سمجھا جائے ان
مجزات کے علاوہ جوسب کے سب کفار کے لیے تھے خود بی اسرائیل کے لیے بھی حضرت
موٹ کی کرامات کا ظہور ہوا ہے اور خدانے بینا کے بیتے ہوئے صحرامیں بی اسرائیل کے
مروں پر بادلوں کا سابہ کردیا اور جہاں پر کھانے کے لیے بچھ میر نہ تھا ان کے کھانے کے
لیے خدانے من وسلوی نازل کیا جیسا کہ ارشاد ہوا۔

"وظللنا علیکم الغمام و انزلنا علیکم المن و السلوی "(البقرہ .57) اورا ہے بی اسرائیل ہم نے تم پر ابر کاسا یہ کیااور تم پر کن وسلو کی اتارا۔ پس فرعون اوراس کی قوم کو دکھانے کے لیے بیتمام کے تمام مججزات بھی خدا کا فعل تھے اور بنی اسرائیل کے لیے یہ کرامات بھی خدا ہی کافعل تھے:

انبیاء کے بجرزات کے بارے میں مرزاغلام احمد قادیانی کاعقیدہ بھر نے بیان کے بارے میں مرزاغلام احمد قادیانی کاعقیدہ بھر نے میافقداوراق میں حضرت موی اور حضرت میں کے مجروہ کا فلہور نہیں ہوالبد ااس نے اور اس کے کیا ہے کیوکہ مرزاغلام احمد قادیانی ہے کی مجروہ کا فلہور نہیں ہوالبد ااس نے اور اس کے بانشینوں نے ان مجروات کواپے خیال کے مطابق عجیب وغریب معنی بینائے ہیں چنانچ مرزا بشرالدین محمود نے جومرزاغلام احمد قادیانی کے خلیفہ دوم تھا بی تقیم صغیر میں سورہ المائدہ کی گیت المطیر باذنبی قتنفخ فیھا فتکون المائدہ کی گیت المطیر باذنبی قتنفخ فیھا فتکون

طیراً باذنبی و تبری الآکمه و الا بوص باذنبی و اذتخوج الموتی باذنبی و اذکفت بنی اسرائیل عنک اذجئتهم با لبینیت فقال الذین کفروا منهم ان هدا الا سحو مبین "(المائده) کارجمال طرح کیا ہے؛ اورجبکرتو میرے حم سطی خین خصلت رکھنے والے افراد میں پرندہ کے بیدا کرنے کی طرح مخلوق پیدا کرتا تھا پھرتو ان میں پجونک مارتا تھا تو وہ میرے حکم سے اڑنے کے قابل ہوجاتے تھے اور تو اندھے اور میروس کومیرے حکم سے بری قرار دیتا تھا اور جب کہتو میرے حکم سے مردول کو نکالتا تھا اور جب کہتو میرے حکم سے مردول کو نکالتا تھا اور جب کہتو میرے حکم سے مردول کو نکالتا تھا اور جب کہتو میرے حکم سے مردول کو نکالتا تھا اور جب کہتو میرے حکم سے مردول کو نکالتا تھا اور جب کہتو میرے حکم سے مردول کو نکالتا تھا اور جب کہتو میں نے تجھے سے دو کے رکھا اس وقت جب کہتو ان کے پاس دلائل لے کرآیا اور ان میں سے کافرول نے کہا یہ تو کھلے کھلے دھوکہ والی بات سے "تفیر صغیر بشیر الدین میں جو صفحہ 161 ۔ 160

یر جمہ ہم زابشرالدین محمود کا جوم زانلام احمد قادیانی کے خلیفہ دوم تھا اس کی تغییراس طرح لکھی ہے۔

عاشی نمبر ۵۔ مفسرین کہتے ہیں اس آیت ہے تابت ہے کہتے خدا تعالیٰ کی طرح پیدا کرتے ہے حالا تکہ آیت کے الفاظ یہ ہیں تو پرندوں کی طرح پیدا کرتا ہے اور پرندے میٹی کے جانور بنا کران میں پھوٹک مار کرزندہ نہیں کیا کرتے بلکہ انڈے دے کران پر بیٹھنے ہیں اور گرم کر کے ان میں ہے تک نکالتے ہیں ای طرح ہے میجا کرتا تھا کہ طبی خصلت لوگوں کو چن کران کو تربیت کرتا تھا اور اپنے کلام ہے ان کو گری پہنچا تا تھا۔ یہاں تک کہ وہ بے جان انسان روحانی انسان بن جاتے ہیں اور سب ایسا بی کرتے ہیں سے کی اس میں کوئی خصوصیت نہیں تفییر صغیر بشیر الدین مجمود صغیر 161۔160

اس تفیر میں اس بات سے صاف انکار کیا گیا ہے کہ حضرت عیسی پرندے کی شکل وصورت کی مورت بناتے تھے اور اس پرندے کے مجمعہ یا پتلے میں پھونک مارتے تھے تو وہ

خدا کے تھم سے بچ مچ کا پرندہ بن کراڑنے لگتا تھامٹی سے پرندہ کا مجسمہ یا پتلا بنانا تو بقینی طور ير حضرت عيستي كا كام تفااوراس مين چونك مارنا بهي يقيناً حضرت عيستي بي كا كام تفامگر يرنده بن كراڑناوہ خدا كے تھم سے تھام زابشرالدين محمود نے ال تغيير ميں پيچھوٹ بولا ہے كہ مضرین پہ کہتے ہیں کہ سے خداتعالی کی طرح پرندے پیدا کرتے تھے پیہ بات کسی بھی تغییر میں کسی بھی مفسر نے نہیں کھی بلکہ سب کا کہنا یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ سے نے برندہ کی ہیت شکل وصورت کا مجسمہ یا مورت بنائی اوراس میں صرف چھونک ماری تو وہ مورت حکم خدا سے م م كايرنده بن كرار نے لگااور نه صرف راغب اصفحانی نے اپني معروف لغت مفردات القرآن میں صینہ کے معنی شکل وصورت لکھے ہیں اور طیر کے معنی پرندہ لکھے ہیں بلکہ خودمرزا ئوں کی شائع کردہ لغت' کلیدالقرآن' شائع کردہ ہیت القرآن لا ہور میں بھی ھیت کے معنی صورت شکل لکھا ہے کلیدالقرآن صفحہ 264 اور طیر کے معنی پرندہ لکھے ہیں کلیدالقرآن صفحہ 168 جس سے واضح طور پر معنی تو یہی بنتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مٹی سے پرندہ کی شکل وصورت کی مورتی یا مجمعہ بتاتے تھے پھروہ اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ خدا کے عکم سے سے مچ کارندہ بن کراڑنے لگتا تھا لیکن مرز بشیرالدین محمود نے صریحاً جھوٹ بولا اور غلط بیانی - كرتے ہوئے بيكها كەحالانكە آيت كے الفاظ بير بين تو يرندوں كى طرح پيدا كرتا ہے۔ چونکہ مرزاغلام احمد قادیانی نے باوجود مطالبے کوئی معجز ہ پیش نہیں کیا یعنی خداکی طرف ہے ہونے کی کوئی سند پیش نہیں کی لہذااس نے انبیاء کے مشہور ومعروف معجزات کی تاویلات کر کے انہیں اپنے مطلب کے مطابق و ھالا ہے چنانچہاس سے برندہ کی شکل کی مورتی بنا کراس میں چھونک مارنے برخدا کے علم سے بچ کچ کا پرندہ بن کراڑنے کو بدل دیا اوراس کے معنی برندہ کی بئیت شکل وصورت کی مورت بنانے کی بجائے میکہا کہ۔جس طرح

یرندے انڈے دے کرانہیں گرمی پہنچا کران سے بچے نکالتے ہیں ای طرح مٹی کی طینت

کے لوگوں کو چن کران کو تربیت کرتا تھا اور اپنے کلام سے ان کو گرمی پہنچا تا تھا یہاں تک کہوہ روحانی انسان بن جاتے تھے لہذا انہوں نے مٹی سے مجسمہ بنانے اور اس میں پھونک مارنے پرخدا کے ظلم سے بچ کچ کا پرندہ بن کراڑنے کے مجزے سے انکار کیا ہے۔

# مرزاغلام احمد قادیانی مسیح کے مردہ زندہ کرنے کے معجزہ کا بھی منکر ہے

مرزاغلام احمرقاد یانی کے ظیفہ دوم مرزایشرالدین محود نے اپنی تفیر صغیر میں سے
کے مردہ زندہ کرنے کے مجزہ کی اس طرح تاویل کی ہے 'والانسخو ج المسمونی بالذبی
المائدہ ) . مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہے کہ سے مردہ زندہ کرتے تھے حالانکہ
قرآن میں صاف لکھا ہے کہ مرد نے سوائے خدا تعالی کے کوئی زندہ نہیں کرتا چنا نچا اللہ تعالی
فرماتا ہے ''لااللہ الا هویحی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین ''(دخان ع
فرماتا ہے ''لااللہ الا هویحی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین ''(دخان ع
سے) کہ اللہ تعالی کے سواتم اراکوئی معبود نہیں وہی زندہ کرتا ہے اوروہ کی مارتا بھی ہے اوروہ
تمہارا بھی رب ہے اورتم ہمارے باب دادا کا بھی رب ہے ای طرح فرماتا ہے:

وهو علىٰ كل شيء قدير "(شورى ع . ١)

یعنی کیاانہوں نے اللہ تعالی کے سواکسی دوسرے کو پناہ دینے والا تجویز کرلیا ہے پس یا در کھو کہ اللہ تعالیٰ بی پناہ دینے والا ہے

اوروبی مردہ زندہ کرتا ہے اور وہ اپنے ہرارادہ پر قادر ہے پس قرآن کریم کی رو سے خداد ند تعالیٰ بی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے ہاں مردے زندہ کرنے کا لفظ رسول کریم گئے نے لیے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "یاایها الذین آمنو ا استجیبو الله و الرسول اذا دعاکم لما یحیکم"

یعنی اے مومنوجب خدااوراس کارسول تم کوزنده کرنے کے لیے بلائیں توان ک

بات مان لیا کرو۔ یہاں مغسرین یہ معنی کردیتے ہیں کدروحانی تربیت کے لیے بلائیں تو خدا

ورسول کی بات کا جواب دیا کرولیکن جب سیح کی نسبت یہی احیاء کا لفظ آتا ہے تواس کے

معنی یہ کرتے ہیں کہ وہ بچ کے مردے زندہ کیا کرتے تھے اوراس طرح اس کو خدا قراد
دیتے ہیں اور عیسائیوں کی دوکرتے ہیں ۔ تغیرصغیر مرزابشیر الدین محود 161۔160

اصل مجرزہ سے انکار اور اپ مطلب کو ثابت کرنے کے لیے سورہ الانفال ہی کی آیت کی تاویل وقیر اس طرح کرتا ہے۔ یا ایھا اللہ یہ امنو استجیبو اللله کارسول اذا دعا کم لما یحییکم (الانفال)

اے مومنواللہ اوراس کے رسول کی بات سنو جب کہ وہ تہمیں زندہ کرنے کے لیے پکارے اس آیت کی تفییر میں اس طرح لکھا ہے جاشیہ نمبرا معلوم ہوا انسان مردہ انسان کو ہدایت ہے زندہ کرتا ہے نا کہ قبروں میں ڈنن شدہ مردے کو ظاہری زندگی دے کر تفییر صغیر مرزا بشیر الدین محووصفی 222 اور سورہ الانعام کی ایک آیت کی اس طرح ہے تاویل و تفییر کرتا ہے۔ ''انسما یستجیب اللہ ین یسمعون والمعوتی یبعظهم اللہ شم اللہ یہ یہ جعون ''۔ (الانعام)''جولوگ سنتے ہیں وہی بات کوقبول کرتے ہیں جومرد سیراللہ انہیں اٹھائے گا پھر آئیں اس کی طرف لوٹا یا جائےگا'' حاشیہ نمبرہ اس آیت ہے ثابت ہیں اللہ انہیں اٹھائے گا پھر آئیں اس کی طرف لوٹا یا جائےگا'' حاشیہ نمبرہ اس آیت ہے ثابت مضرین نے سے کے دقر آن کریم میں مردہ کا لفظ حق سے محروم کے لیے بھی استعال ہوتا ہے ان معنوں کو مضرین نے سے کے متعلق استعال نہیں کیا اور قر آن کریم میں مشرکانہ خیالات واخل کر دیے تفیر صغیر مرزا بشرالدین محمود کے والد مرزا غلام احمد دیے تفیر صغیر مرزا بشرالدین محمود کے والد مرزا غلام احمد قادیاتی نے خود بھی اپنی کتاب شہادت القر آن میں ایس بی تاویلیں کی ہیں چنانچہ وہ لکھتا تا دیاتی نے خود بھی اپنی کتاب شہادت القرآن میں ایس بی تاویلیں کی ہیں چنانچہ وہ لکھتا تا دیاتی نے خود بھی اپنی کتاب شہادت القرآن میں ایس بی تاویلیں کی ہیں چنانچہ وہ لکھتا

ے کہ ہمارے ہاں کم توجہ علماء کی بفلطی ہے کہ ان کی نسبت وہ گمان کرتے ہیں کہ گویاوہ بھی خالق العالمین کی طرح کسی جانور کا قالب تیار کر کے پھراس میں پھونک مارتے تھے اوروہ زندہ ہوکر چلنے پھرنے لگتا تھا اورغیب دانی کی بھی ان میں طاقت تھی اوراب تک مرے بھی نہیں معہ جم آسان پرموجود ہیں اوراگریہ باتیں جوان کی طرف نسبت دی گئی ہیں تیجے ہوں تو ان کے خالق العالم اور عالم الغیب اور کی اموات ہونے میں کیا شک رہایس اگراس صورت میں کوئی عیسائی ان کی ربوبیت پراستدلال کرے اس بنایر کدلوازم شنے کا پایا جانا وجود شئے کوسترم ہےتو ہمارے مسلمانوں کے پاس اس کا کیا جواب ہے'شہادت القرآن مرزاغلام احمد قادیانی صفحہ 79۔مرزاغلام احمد قادیانی نے بیدونوں باتیں صحیح لکھی ہیں جس کے لیےوہ قرآن سے سندلایا ہے نبرا۔ بیکہ جہالت موت ہاور حق سے محروم ہونا بھی موت ہاور علم اورحق کو پالیناحیات ہے اور انبیاء ورسل یقیناً یہ کام کرتے تھے نمبر ۲۔ یہ کہ خلق کرنا اور حیات وموت صرف خدای کے دست قدرت میں ہے خالق بھی وہی ہے زندہ کرنا اور مارنایا موت دینا بھی اس کا کام ہانانوں میں ہے کوئی بشرخواہ وہ بنی ہویارسول ہویاامام ہوان كامول كوانجام نبين دے سكتا اورا گركوئی شخص به عقیده رکھے كه پدكام انبیاء ورسل اورآئمه ھدیٰ میں سے کوئی خود انجام دیتا ہے تو اس بات کے کفر ہونے اور شرک ہونے میں کوئی كلامنييں ہے جيسا كەعلامە مجلسى كاقول سابق ميں نقل ہو چكا ہے۔

لیکن اگر خداا ہے کی بن کو یارسول کو یہ کہ کر بھیجے کہتم لوگوں کے پاس جا کر یہ کہنا کہ مجھے خدا نے بنی یا رسول بنا کر بھیجا ہے اور اپنے پاس سے نشانی بطور ثبوت اور سند کے طور پر دیکر بھیجا ہے اور اپنے پاس سے نشانی بطور ثبوت اور اندے کے طور پر دیکر بھیجا ہے تو تم جا کر جب بید دعوی کرو گے تو میں لاٹھی کو سمانپ بنا دو نگا پر ندے کے کے محمد میں تنہا رہے بھونک مارتے ہی زندہ کر دو نگا اور وہ بچے کی کاپر ندہ بن کراڑنے گئے گا ور تم جب تی تر ندہ کر دو نگا اور وہ بچے کی کاپر ندہ بن کراڑنے گئے گا ور تم جب تی تر ندہ کر دو نگا اور وہ بچے کی کاپر ندہ بن کراڑنے گئے گا اور تم جب تی تر میں گڑے ہوئے مردے کو 'قیم با ذن اللہ'' کہو گے تو میں اس مردہ کو زندہ

کردونگا تو بیمارے کام تو خدائی کر بگالیکن بیاس بنی ورسول کے لیے خرق عادت کے طور پرایک نشانی ہوگا اور تقد ایق ہوگا خدا کی طرف سے کہ بیخدا کا بھیجا ہوا ھادی ہے چونکہ مرز ا غلام احمد قادیانی کے پاس ایسی کوئی نشانی خدا کی طرف سے نبیں تھی لہذا اس نے تمام اخبیاء ورسل کی ان آیات ان نشانیوں اور مججزات سے جو حقیقت میں اس طرح واقع ہوئے جو ان کے الفاظ سے ظاہر ہے ان کو اپنی طرف سے نئے تے معانی پہنائے ہیں۔

# حضرت موی کے مجزات سے انکار کے لیے تاویلیں

نلام احمر قادیانی نے شہادت القرآن میں اوران کے فرز ندخلیفہ دوم بشیرالدین محمود نے تفیر صغیر میں حضرت عیسلی کے مجوزات سے انکار کے لیے جوتا ویلیس کی ہیں اور جس طرح سے ان کی اصل حقیقت سے انکار کیا ہے اس کا بیان او پر ہو چکا حضرت موک کے ان دومشہور مجوزات کے بارے میں دیکھیئے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جب فرعون نے موک کے ان دومشہور مجوزات کے بارے میں دیکھیئے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جب فرعون نے موک الصاد قین "الاعراف کوئی کرتے کا رکم کوئی نشانی اپنی نبوت کی خدا کی طرف سے لے کرتا نے ہوتو لاؤرکھاؤاگر تم واقعی سے ہوئے۔

قرآن بيكتاب كموئ فاس الكوينة بى فوار ابناعصار مين بروال ويا جيها كدار شاد بوا "فالقى عصاه فاذا هى ثعبان مبين ونزع يده فاذا هى بيضاء اللناظرين . (الاعراف 107 -108)

یعنی موئی نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو وہ فور آئی ایک ظاہر بظاھرا ژدھا بن گیااور موئی نے اپناہاتھ باہر نکالاتو کیاد کھتے ہیں کہ وہ ہرا یک کی نظروں کے سامنے جگمگا رہا ہے لیکن مرز ابشیرالدین محمود نے اس کی تفسیر میں جادوگروں سے مقابلہ والی آیت کوفال كرك وبل كاتر جمد كيا بآيت بيب: "واوحينا الى موسى ان الق عصاك فاذا هي تلقف مايا فكون "(الاعراف 118)

ترجمہ۔اورہم نے موی پروی کی تو اپنا سونٹا ڈال دے جب اس نے ایسا کیا تو ا اچا تک یوں معلوم ہوا کہ وہ جادوگروں کے فریب کونگلتا جار ہاہے۔

اس کے حاشیہ میں حاشیہ نمبرا۔ براس کی تفسیر میں یوں لکھا ہے۔

"بیخاورہ کا کلام ہے مطلب ہیہ کہ اس کا اثر ذائل کرتا جاتا تھا اصل بات ہیہ کہ انہوں نے اپنی رسیوں میں رہے کے بیخ جسپائے ہوئے تھے اور سوٹوں میں پارا جرا ہوا تھا جس کی وجہ ہے وہ حرکت کرتے تھے جسے آجکل کے یورپ کے تھلونے ہوتے ہیں موئ نے جب ان پرعصامار اتو بیخ ٹوٹ گئے اور پارہ نگل گیا اور مب فریب ظاہر ہوگیا اے محاورہ کی زبان میں نگلنا کہا جاتا ہے" (تفیر صغیر بشیر الدین مجمود صغیہ 2006)

یعنی نہ تو عصاسانپ بنا تھا اور نہ ہی اس نے ان کی رسیوں اور لاٹھیوں کو نگلاتھا بلکہ یہ محاورہ کالفظ ہے موک نے ان پر سُونٹا مارااوران کا پیارہ نکل گیا اور وہ حرکت کرنے سے رک گئے ای کونگلنا کہا ہے۔

حالانکہ جادوگراس لئے سجدہ بین گرے کیونکہ انہوں نے بیہ بچھ لیا کہ موی کا اثر دھاان کی طرح کا جادونیں ہے بلکہ بیھی تقااصلی اثر دھا بنا ہے اور بیکام سوائے خداکے اور کوئی نہیں کرسکٹالہذا موئی خداک سے بنی ہیں لہذا وہ موئی اور ہارون کے رب پرائیان لے آئے اور یہ بیضاء کے بارے میں سورہ انتمال کی آیت کا ترجمہ اور تغییر اس طرح سے ک

"وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات الي فرعون وقومه انهم كا نوا قوما فاسقين "(النمل . 13) اور تو اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال وہ بغیر کسی بیاری کے سفید نکلے گا بیان نو نشانیوں میں سے ہے جو فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجے جانے والے ہیں وہ اطاعت سے نکل جانے والی قوم ہے۔

اس کی تفییر میں مرز ابشیرالدین محمود تفییر صفیر کے حاشیہ نمبر ایراس طرح سے لکھتے ہیں۔
'' ہاتھ عربی زبان کے محاورہ میں بھائیوں اور قوم کو کہتے ہیں پس اس کا مطلب
یہ تھا کہ اے موی ابنی قوم کوا ہے ساتھ چپکائے رکھاس کا یہ نتیجہ ہوگا کہ تیری تربیت سے وہ
نیک اور اچھی ہو جائیگی اور بے عیب بن جائیگی اور کوئی برائی اس میں باقی نہ رہ گ
'' (تفییر صغیر بشیر الدین محمود 485۔)

عصا كرسان بن اور يد بيضاء كى تاويل تو آپ فى طاحظة كرلى اب ذرا سمندرك شكافته مون كا ويل بهى طاحظه كرليس مرزابشرالدين محود في ابنى تفيرصغير ميس سورة البقره كى آيت: "واذ فو قنا بكم البحر فانجينكم واغرقنا آل فوعون وانتم تنظرون "كارجم تويكيا بكد "المنى اسرائيل تم ال وقت كويا وكروجب بم في تمهارك لي سمندركوكلوك كرديا بهر بم في تم كوتونجات دى اور فرعون كرديا بهر بم في تم كوتونجات دى اور فرعون كرديا بهر بم في تم كوتونجات دى اور فرعون كرديا بهر بم في تم كوتونجات دى اور فرعون كرديا بهر بم في تم كوتونجات دى اور فرعون كرديا بهر بم في تم كوتونجات دى اور فرعون كرديا بهر بم في تم كوتونجات دى اور فرعون كرديا بهر بم في كم كوتونجات دى اور فرعون كرديا بهر بم في كوتونجات دى اور فرعون كوتون كوتون

اوراس کی تفییر مرزابشیرالدین محود نے اس طرح لکھی ہے۔

عاشی نمبرا۔ اس وقت جوار بھاٹا کے اصول کے مطابق سمندر پیجھے ہٹ گیا اور قوم موی سمندر نے نکل گئی گرفز عون کے لشکر کے آنے پر پانی کے لوٹ کرآنے کا وقت آگیا اور وہ ڈوب گیا چونکہ جوار بھاٹا خدا کے مقرر کر دہ اصول کے مطابق آتا ہے خدا تعالیٰ بھی موی اور فرعون کو اس وقت سمندر پر لے گیا تھا جب جوار بھاٹا کا اثر خدا تعالیٰ کے منشا کے مطابق موی اور فرعون پر پڑسکتا تھا اس لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سمندر کو بھاڑ کر

نجات دی (تفیرصغیرمرزابشرالدین محمودتفیر آیه ندکور) اس مقام پراچی طرح غور سیجے کہ مرزاغلام احمد قادیانی کے فرزنداور خلیفہ دوم نے حضرت موی کے اس عظیم مجمزے کا کس طرح نداق اڑایا ہے۔ حالانکہ سورہ الشعراکی آیات واضح طور پریہ بتلاتی ہیں کہ وہ جوار بھاٹا نہیں تھا اصل آیات الشعرا 61 تا 63 سابقہ صفحات میں درج ہیں یہاں پران کا ترجمہ کرر کھا جاتا ہے۔

"جب دونوں گروہوں نے ایک دوسر ہے ودیکھاتو موی کے ساتھی ہو ہے او موی ہم تو پکڑے گئے موی نے کہا ہر گزنہیں ہے شک میرا پروردگار میر ہے ساتھ ہے وہ عنقریب میری رہنمائی کرے گا اور جھے کوئی تدبیر بتادے گاہیں ہم نے موی کو وہی کی کہتم سمندر پراپ عضا کو مارو مارا تو وہ بھٹ گیا اور بھٹ کر کلڑے گلڑے ہوگیا اور ہر کلڑا ایک بڑے او نے بہاڑکی مائند ہوگیا"فک ان کیل فیرق کیا لطود العظیم" کہاں کا برے او نے بہاڑکی مائند ہوگیا"فک ان کیل فیرق کیا لطود العظیم" کہاں کیا لطود العظیم "جس میں طود کے معنی ہی ہڑا پہاڑ ہیں راغب لکھتے ہیں کداس کے باوجود کے طود کے معنی ہی ہڑا پہاڑ ہیں راغب لکھتے ہیں کداس کے باوجود کے معنی ہی ہڑا پہاڑ ہیں العظیم کا لفظ ساتھ لاکراس کے ہڑا ہونے کو اور تمایاں کیا ہے (مفرادات القرآن)

اورخودمرزائیوں کی شائع کردہ کلیدالقران میں بھی اس لفظ الطّود کا کیے الطّود کا معنی بڑا پہاڑ لکھا ہے اورائی لفت کلیدالقرآن میں فرق کے معنی کلڑا لکھا ہے کل فرق کے معنی بڑا رکھا ہے اورائی افت کلیدالقرآن میں فرق کے معنی کلڑا لکھا ہے کل فرق کے موے اور ہوئے اور کئڑ کلڑا عظیم پہاڑ کی مانند ہو گیا اور کل فرق سے یہ بھی ٹابت ہوا کہ کئی کلڑے ہوئے اور کئی راستے ہے لہذا یہ جو تھا سیر میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کے لیے ہرائیک کے کی راستہ بنا جس طرح بھر پر عصا مار نے پر ہر قبیلہ کے لیے علیحہ و علیحہ و بارہ چشتے بھوٹے تھے اور ہر قبیلہ نے اپنے اپنے چشتے سے فاکدہ اٹھایا تھا پس عصا کے مار نے سے سمندر بھٹ گیا تھا اور پانی بھٹ کرعظیم بہاڑ کی طرح ہوگیا اور ان کے درمیان راستے سے سمندر بھٹ گیا تھا اور پانی بھٹ کرعظیم بہاڑ کی طرح ہوگیا اور ان کے درمیان راستے

بن گئے جن ہے مویٰ اور اس کی قوم گزری اور فرعون جوان بی راستوں پران کے پیچھے واض ہو گیا تھا مویٰ اور اس کی قوم کے نکل جانے کے بعد مل گیا اور فرعون اور اس کالشکر پانی میں غرق ہو گیا۔

کہاں میمجزانہ صورت حال اور کہاں جوار بھاٹا جن میں یانی اتر جاتا ہے اور آیات کالب ولہجہ یہ بتار ہاہے کہ جس وقت مویٰ سمندر کے کنارے پہنچے اس وقت کوئی جوار بھاٹانہیں تھا یعنی یانی اتر اہوانہیں تھا اگر یانی اتر اہواہوتا تو نبی اسرائیل کو یہ کہنے کی ضرورت نديرني كـ"انا لمدركون " جم تو كرك كي كونكرة ك ياني شاخيس مارر باتفا اور پیچیے فرعون کالشکر تھالبذائی اسرائیل نے ٹھیک کہا کہ ہم تو پکڑے گئے اور مویٰ بھی بینہ کہتے کہ اللہ میرے ساتھ ہے وہ ضرور میری جلدی ہی کوئی رہنمائی کرے گا۔اور خدا بھی موی کووی کے ذریعہ بینہ کہتا کہتم اپنی لاتھی کوسمندر پر مارو ماراتو آیت بیہ بتی ہے کہ فانفلق اورفلق کے معنی کسی چیز کو پھاڑنے اور اس کے ایک ٹکڑے کو دوسرے سے جدا کرنے کے ہیں اس وہ سمندر عصاکے مارنے سے بھٹ گیااور مکڑے مکڑے ہو گیااور ہر ککڑاایک عظیم بہاڑ کی مانند ہو گیا اور درمیان میں راستے بن گئے جن سے بنی امرائیل آرام سے گزر گئے چونکہ مرزا غلام احد قادیانی نے اپنی نبوت کے لیے خدا کی طرف کی الیم کوئی نشانی کوئی آیت کوئی بینہ کوئی بریان یا کوئی معجز ونہیں دکھایالبذااس نے صریحاً انبیاءً کے ان معجزات تك كا نكاركر دياجن كاذكرقرآن مين واضح الفاظ مين آياتها\_

معجزات کے بارے میں شیعہ مسلمانوں کاعقیدہ اے تک کے بیان ہے تابت ہوگیا کہ چونکہ مرزاغلام احمد قادیانی کے باس خدا

کی طرف کی کوئی نشانی نتھی اوراس کا دعوائے نبوت قطعی طور پر جھوٹا تھالہذ ااس نے انبیاء صادق کے سے معجزات کا تاویل کر کے واضح الفاظ میں خداکی اصل نشانیوں اور معجزات کا انکارکیا ہے جب کہ تمام اہل اسلام علی الخصوص شیعہ عقیدے کی روے خداکی نشانی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام خدانے خود کیا ہے بے شک خلق کرنا اور مردوں کوزندہ کرنا یا سوتھی ہو کی لکڑی کوسانب بنانا وغیرہ جیسے کام کسی بشر سے انجام یا ناممکن نہیں ہے اور اس وجہ سے ان کاموں کوخرق عادت یا معجزہ کہا جاتا ہے بینی جس کے کرنے سے برانسان عاجز ہے خواہ وہ نبی ہویارسول ہویاامام کیونکہ بیکام واقعاً خدا ہی ہے تعلق رکھتے ہیں لیکن اگر خدا کسی کو ا پنانمائنده نی یارسول یا امام بنا کر بھیج اور انہیں بیدوعدہ دے کر بھیج کہ میں تمہاری تقدیق کے لیے اپنا یہ کام بطور نشانی اور ثبوت کے دکھاؤ نگائم جا کر دعویٰ کرواور یہ کہوکہ ہم خدا کے یاس سے پینشانی لے کرآئے ہیں جبتم بید عویٰ کرو گے تو میں تہباری تقدیق کے لیے یہ کام انجام دے دونگاتو اس صورت میں بیکام خداکی طرف سے اینے نمائندوں کی تقدیق کے لیے ہوگا۔اور خدا کا ہی کام ہوگا اور سب مسلمانوں علی الحضوص شیعہ جعفریدا ثناعشرید کا عقیدہ یبی ہےجیسا کہ بزرگ شیعہ عالم علامہ محد باقر مجلسی نے فرمایا ہے کہ' جو خص بےعقیدہ ر کھے کہ مجزات یا کرامات بن یاامام کا اپناؤاتی یاعادی فعل ہوتا ہے اس کے تفریس کوئی شک ے نہ شبہ '۔اصل عبارت معد حوالہ گزر چکی ہے۔ یہ بات ان معجزات کے لیے ہے جن کے بارے میں خدانے انہیں مبعوث کرنے سے پہلے مطلع کر دیا تھا اس کے علاوہ بوقت ضرورت خود بذر بعدوجی بھی انہیں اس کام کا حکم دے سکتا ہے جیسا کہ جادوگروں کے مقابلہ میں موی کووی یا مامون کے دربار میں ساحر ہندی کے امام رضا کی تو بین کرنے پرشیر قالین کواصلی شیر بن کراہے نگل جانے کا حکم دینے کی وحی اوران کی دعا کے نتیج میں بھی معجز ودکھا سكتا ہے جيسا كەموى كى قوم كے ليے يانى كى دعاير پھر يرعصامارنے كى دحى جس سے بارہ

چشے بھوٹ نگے اور بغیر دعا بھی اپنے بنی کومشکل میں و کیے کروتی کے ذریعہ تدبیر بتاسکتا ہے جیسا کہ سمندر پر عصا مارنے کا تھم جس سے سمندر بھٹ گیا اور عظیم پہاڑوں کی شکل میں کھڑے گئڑے گئڑے گئڑے گئڑے ہوگیا اور بغیر دعا اور بغیر عصا مارے اور بغیر ہاتھ یا زبان ہلائے بھی اپنے نمائندوں کے لیے نشائیاں دکھا سکتا ہے جیسا کہ طوفان ٹڈیاں چھڑیاں مینڈک اور خون موک کی خاطر فرعون اور اس کی قوم کے لیے عذا ب کے طور پر اور کرامات بغیر خواہش ودعا وسوال کے ہوتی ہیں جیسا کہ حقرائے بینا میں بنی اسرائیل کے سروں پر باولوں کا سابداور کھا نے کے لیے من وسلوئ کا نزول لیکن ہر صورت میں بینشائیاں اور یہ مجموزات خدا ہی کی طرف سے ہوتے ہیں اور تمام اہل اسلام علی الخصوص شیعہ حقد جعفر یہ اثناعشر مہ کاعقیدہ بہی ہے۔

### مذہب شخیہ کامعجزات کے بارے میں عقیدہ

اب تک کے بیان ہے تابت ہوگیا ہے کہ خدانے سالم قرآن میں نہ تو لفظ مجورہ استعال کیا ہے نہ ہی ولایت تکوین بلکہ اپ نمائندوں یعنی ہادیان وین کی صدافت کے جوت میں اس نے جو کام دکھایا ہے اس نے یا آیت کہا ہے یا بینہ کہا ہے یا برهان کہا ہے یا مطان کہا ہے یعنی خدا کی طرف سے نشانی یا گواہی یا جُوت یا دلیل چونکہ یہ نشانی یا گواہی یا جوت یا دلیل چونکہ یہ نشانی یا گواہی یا جوت یا دلیل ایسا ہوتا تھا جو خرق عادت ہوتا تھا اور کوئی بشر یا انسان اس کے کرنے پر قادر نہ تھالہذا اس کام کے کرنے سے عاجز ہونے کی وجہ سے اسے اصطلاح میں مجوزہ کہا گیا۔ آئ ہمارے سامنے بردی بردی ایجا دات چرت میں ڈالنے والی بین اور عقلیں دیگ بین کہ یہ کام میں موائی جہاز ہمندری جہاز میزائل ایٹم بم کیے ہوار یڈیو ٹیلی وژن ٹیلی فون موہائل وائر لیس ہوائی جہاز سمندری جہاز میزائل ایٹم بم وغیرہ معلوم نہیں کہی کہی ایجا وات بین کہ آئییں دیکہ جین کیک جب کوئی چیز

ایک دفعہ بن گئ تو تجربہ مشاہدہ اور اس کاعلم حاصل کرنے کے بعد اس کے موجد کے علاوہ دوسر نے انسان بھی اے با آسانی بنا لیتے ہیں لیکن معجزہ چونکہ خدا کافعل ہوتا ہے لہذا اسے کوئی بشر بعد میں بھی نہیں بناسکتا نہ کوئی سوھی ہوئی لکڑی گواڑ دھا بناسکتا ہے نہ قبر میں دفن مردے کوزندہ کرسکتا ہے نہ سمندر پرعصا مارکر بہاڑ وں جیسی عظیم دیواریں کھڑی کرسکتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ سب کام یہ آیات اور معجزات دکھانا خدائی کا کام ہے۔

چونکہ معجزہ ضدای کا کام ہوتا ہے لہذا جس طرح حضرت عیسی کے معجزات و کھے کر عیسائیوں نے بیعقیدہ اینایا کہ حضرت عیسیٰ ہی خدا ہیں اس طرح مسلمانوں میں سے غالیوں نے جب حضرت علی کے معجزات کود یکھا تو انہوں نے بیعقید وا بنایا کہ حضرت علیٰ ہی خداہیں ایک دوسرا گروہ جو یہ مجھتا تھا کہ بیضدا کے کام بی انہوں نے ان معجزات کو دیکھ کر بیعقیدہ ا ینایا کہ خدانے انہیں بیدا کر کے اور کوئی کا منہیں کیا بلکہ خدانے ایے تمام کام ان کو بر دکر دئے ہیں لہذاان کے پیدا ہونے کے بعد جو کھے کیا وہ انہوں نے کیا ساری مخلوق کو خلق انہوں نے کیا،رزق انہوں نے دیا،زندہ بھی وی کرتے ہیں،موت بھی وی دسے ہی غرض سارانظام كائنات وبي جلات بين اسي عقيده تفويض كي بنايرانبين تفويضيه بامفوضه كبا جاتا ہے۔فلفہ یونان کے رواج یانے کے بعد عیسائیوں نے حضرت عیسی کے ضرابونے کو فلفه یونان کے ماتحت علمی شکل دیدیاور پہ کہا کہ: ''عیسیؓ خدا کے اندرے نکلے ہیں لبذاوہ خدا کے بیٹے ہیں اور خدا کا بیٹا خدائی ہوتا ہے لبذاوہ خداہی اوران کے بیدا ہونے کے بعد انہوں نے ہی خدا کے چیف ایکریکٹو کی حیثیت سے خدا کے سارے کام انحام دیے ہیں "(كتاب زته شل مك بوفري 144)

ای طرح تیر ہویں صدی عیسوی کے نصف اول میں شیخ احمد احسائی نے عقید ہ تفویض کوفلے یونان کے ماتحت علمی شکل میں پیش کیااور عیسائیوں کی طرح بیا کہ گھر وآل

محر کا نورخدا کے اندرے نکلااس کے بعد جو بچھ کیاوہ محمد وآل محمہ نے کیا۔لہذاوہ معجزات کو خود آئمہ کا ذاتی اور عادی فعل مانتے ہیں اور مرزائیوں کی طرح آیات قرآنی کواپے نظریہ كمطابق وهالي وهالي بن مثلاً قرآن كريم كي آيم اركه "انما وليكم الله ورسوله والبذين آمنوا كمر "وليكم" كوجوهم برجع مخاطب" كم" كيماته ولي ومريرت وحاكم وفر مانرواكم معنى ديتائي" ولسى السلسه "مين بدلتے بين اور ولى كے تين معروف معنوں نمبرا۔ دوست ، نمبرا۔ حاکم وفر مازوا ،نمبرا۔ مختار کار، میں ہے ولی اللہ کا مطلب مختار كارليتے ہيں اور انہيں ولايت تكويني اور ولايت كليئه مطلقته البيه كا حامل قرار دیتے ہيں ۔ جبیا کہ عبدالرسول احقاقی رئیس مذہب شخیہ احقاقیہ کویت نے اپنی کتاب ولایت از دیدگاہ قرآن جلداول میں لکھاہے جس کاتفصیلی جواب ہم نے اپنی کتاب 'ولایت قرآن کی نظر میں"میں دیا ہے لہذا تفصیلی جواب کے لیے جاری مذکورہ کتاب کی طرف رجوع کریں مخضر ۔ ہے کہ ان کے نزد یک خدا کی خدائی اور اس کی ربوبیت کا نام ولایت مطلقتہ کلید البيدے۔ باالفاظ ديگراللہ كے ياس جو كھے ہاسے وہ ولايت مطلق كلين البيد كتے ہيں اوربدولايت مطلق كليد البيائي مبرياني سآبدم اركدانما وليكم كنص كمطابق ان بزرگواروں کوعطا کر دی ہےاوران بزرگواروں کوتمام کا نئات میں اپنے کاموں کا مختار كاربناديا ب-حالانكداس آيت مين صرف الل ايمان سے خطاب ب اوروليكم مين واقع ضمیر جمع مخاطب' کم'' کے ذرایجہ اہل ایمان کا ولی وسر برست وحاکم وفر مانبر دار بنانے کا أعلان سے۔اورحدیث غدریم بھی مونین سے خطاب سےاوراس میں ہے ولیہ کے وامامكم من بعدى بيعني وه مير بعدتمها راولي وسريست وحاكم وفرزوا اورامام ے جوآ مخضرت نے ان آیہ انسما ولیکم کی تشریح کرتے ہوئے بیان کیا ہاوراہل خت كي روأيات من جي ترندي من "هو ولي كل مومن من بعدى" آيا إورامام

احمد بن صبل كى منديين اورابونيم اصفحائى كى صلية الاولياء ين ان علياً وليكم بعدى آيا ہے۔لیکن اس ضمیر جمع مخاطب' کم''اورمن بعدی'' کی قید کے باوجود اہل سنت اور مرزائی حضرات اس ولیکم کار جمد دوست کرتے ہیں لیعنی علی میرے بعد تمہارا دوست بوگا حالا نکه علی پنجبر کی حیات میں بھی مومنین کے دوست تصاور برموس بھی دوس موس کادوست ہے اس کے برخلاف شیخی حضرات ولیکم من بعدی کے باوجوداس ولیکم کواپنی طرف ہے ولی اللہ مين بدلتے بن اور پھراس كامطلب ولايت تكو بني اور ولايت كليئه مطلقند البه ليتے بن اور چونکہ وہ ولی اللہ سے اللہ کا کارمختار مراد لیتے ہیں لہذاوہ ولی اللہ پر بہت زور دیتے ہیں اور ال راز كالشخ جعفر كبيرن إني كتاب كشف الغطاء مين واضح الفاظ مين انكشاف كيا شان کے نزویک ای ''ولیکم''کے ذرایع خلق ورزق مارنااور جلانااور نظام کا نئات چلانا ان کے سيرد ہے حالانكہ ان آيات وروايات ميں ولايت تكوين يا ولايت مطلقند كلينہ الہيه كي كوئي بات نبیں ہاوروہ "کے " کی خمیر جمع مخاطب اور" من بعدی "بعنی میرے بعد کے ہوتے ہوئے ان کے لیے الی ولایت کے قائل بیں جو 'ماسوی الله بلا استشناء شئى "بواور من مبداء الوجود الى آخر مراتب الشهود بواور على حدر بوبيته - بو اور من اللهرة الى اللذرة بؤا (طاحظه بوولايت ازديد كاوقر آن اور احقاق الحق ) پس ولايت مطلقته كليئه البيه كا مطلب ان كايه سے كه خدا كى بحائے خدا كے سارے کام علی ہی کرتے ہیں۔

ال میں شک نہیں کے حضرت علی ولی اللہ یعنی اللہ کے دوست ہیں اور پیغیر کے سوا
ان مے بڑھ کراور کوئی اللہ کا دوست نہیں ہے لیکن مید حضرت علی کا منصب نہیں ہاور نہ ہی
مید ولی اللہ ہونا حضرت علی میں منحصر ہے بلکہ قرآن کے نزدیک ہرمومن و متقی اللہ کا ولی ہے
لہذا حضرت علی کے لیے ولی اللہ ہونے کا خصوصیت کے ساتھ اقرار ایسی بات نہیں ہے جس

کوعقیدہ کے طور پر اپنایا جائے خیلاصة الکلام یہ ہے کہ خلق کرنا مارنا جلانا وغیرہ کاموں کو سب خدائی کا کام مانتے ہیں لیکن مرزائیوں کے نزدیک خدائی آیت اور تقید بی نبوت کے طور پر بھی ان کے لیے ظہور پر برنہیں ہوا اور اس کے لیے جوتا ویلات انہوں نے کیس وہ سابق میں گزر چکی ہیں۔

هیعیان جعفر بیا ثناعشر بیر کے زریک بھی یہ کام خدائی کے بیں کسی بشر ہے ممکن نہیں کہ مردہ زندہ کرے یا سوتھی لکڑی کوسانب بنائے لیکن خداانے نمائندوں کو جیجنے کے ساتھ انہیں کہ سکتا ہے کہتم جب دعویٰ کرو گے تو میں تہباری تقیدیق کے لیے پیکام انجام دونگااور مذہب شخیہ کے نز دیک بھی یہ کام خدا ہی کے بیں کیکن وہ یہ کہتے ہیں خدانے انہیں پیدا کر کے اپنے تمام کام انہیں سپر دکر دیے ہیں اور انہیں ان کاموں کے کرنے کی قدرت عطا كردى بےلېذاوه ان كامول كواس طرح انجام ديتے ہيں جس طرح انسان كا اپناذاتى اور عادی فعل ہوتا ہے جیسا کہ انسان کھاتا ہے پیتا ہے چلتا ہے پھرتا ہے اس طرح ان حفرات معجزات كاظبور بوتا بي كونك خدا كے سارے كام جو يمي كرتے ہيں۔ اہل سنت کی خوش متی ہے ہے کہ مرزائی حضرات نے اپنے آپ کوان سے ایک علیحدہ وجود کے طور پرقائم کرلیا ہے اب وہ ان کے منبروں پر آ کر دند ناتے ہوئے میں کہ سکتے کہ پیٹمبر کے بعد شریعت والا نبی تو کوئی نبیل آیگا البیته امتی بی آسکتا ہے ظلی بی آسکتا ہے بروزی نبی آسکتاہےوہ ان کے منبروں پرآ کر بنہیں کہ سکتے کتیسیٰ نے معجزہ کے ذریعیہ کسی مردہ کوزندہ نہیں کیا بلکہ جہالت کی موت ہے علم وروحانیت کی زندگی عطا کی تھی وہ ان کے منبروں سے ینہیں کہ سکتے کے موی کی لاٹھی نے اور دھا بن کر جادوگروں کے سانپوں کونہیں نگلاتھا بلکہ مویٰ نے ان کی رسیوں اور سوٹیوں پر ڈنڈ ا مارا تھا جس سے رسیوں کے بیچ کھل گئے اور سوٹیوں سے پارانکل گیاای کوقر آن نے نگلنا کہا ہے اور موی نے سمندر پر عصا مارکر رائے

نہیں بنائے تھے اور نہ ہی پہاڑ جیسی دیواریں کھڑی ہوئی تھیں بلکہ جب مویٰ سمندر کے کنارے بہنچاتو جوار بھائے کی وجہ سے سمندر کا یائی اتر اہوا تھالبذاموی اوران کے ساتھی یاراتر گئے اور جب فرعون داخل ہوا تو جوار بھائے سے یانی واپس آ گیااور فرعون ڈوب گیا بلکہ اب وہ جو پچھ کہتے ہیں اپنے ندہب اور فرتے کے لوگوں کے سامنے کہتے ہیں لیکن ھیعیان حقہ جعفر یہ اثناعشر یہ کی برقتمتی ہے یہ کہ باوجوداس کے کہ ہیعیان حقہ جعفر یہ اثنا عشر یہ کے مراجع عظام نے شیخ احمد احسائی کے عقائد وافکار کو کفر وشرک اور صلالت و گمراہی · قراردیااوراس کی پیروی کرنے والوں کا نام ای طرح سے مذہب شیخیہ رکھا جس طرح سے مرزاغلام احمدقادیانی کی پیروی کرنے والوں کا نام اہل سنت نے مرزائی اورقادیانی رکھا مگر اس کے باوجود بیدحفرات شیعوں کے ساتھ وابسة رہ شیعوں کے ساتھ تھلے ملے رہے اور خود کوشیعدلیاس میں جلوہ گر کر کے مذہب شخیہ کے عقا کدونظریات وافکار کوشیعوں کی مجالس عزا کے منبروں سے فضائل کے عنوان سے بیان کرتے رہے اور آج حالت بیہ ہے کہ اکثر ذاکرین واعظین ومقررین ومجلس خوان حضرات ای مذہب شخید کا پر جار کررہے ہیں انہوں نے ان مشر کانہ و کا فرانہ عقائد وافکار کو فضلیت کا نام دے کر شیعہ عوام کی اکثریت کو مگمراہ کر دیا ہے بیخود کو فضلیت بیان کرنے والے کے طور برنما یاں کرتے ہیں اور هیعیان حقہ جعفر به اثناعشر به چونکه ان کا فرانه ومشر کانه عقا کدوا فکار کے خلاف ہیں جن کو وہ فضیلت کہتے ہیں لبذا وہ انہیں منکر فضائل آل محمر کے لقب سے نواز تے ہیں اور بیاس وجہ ہے ہوا کہ انہوں نے مرزائیوں کی طرح اپنے وجود کوعلیحد ہنیں کیالبذا مجانس عز اجوایک قدر مشترك كي حيثيت ركھتى تھيں ان كاخوب استحصال كيا اور شيعة عوام كو بہكانے اور كمراه كرنے میں شیطان سے بڑھ کر کام کیااوروہ کام جوابلیس بھی نہیں کرسکتا تھاوہ شخیہ احقاقیہ کویت نے كردكها بالبذاآج جوذاكر جو داعظ جومولوي جومقرر جومجلس خوان بهارے منبريرآتا ہوه

دھ' لے سے کہتا ہے کہ محمد وآل محمد بشرنہیں تھے بلکہ ان کی نوع جدائقی آج بڑے دھڑ لے ے ہمارے منبروں پر بیان ہوتا ہے کہ خلق بہی کرتے ہیں مارتے یہی ہیں جلاتے یہی ہیں اور سارانظام کا نات بی چلاتے ہیں آج بڑے دھڑ لے سے ہمارے مغیروں پر بدکہاجاتا ے کہ ان کاعلم عین ذات ہے۔اور یہ عالم الغیب ہیں اور سامنے سے واہ واہ ہوتی ہے نعرہ حيدري لكتة بن كوياسارا مجمع ان عقائدوافكاركى تائيد كرر ما بيل آج ان مشر كانه عقائدكو شيعة عقائد ظامركر كي نشركيا جار مااور شيعه علماء حقه كواورم اجع عظام تك كوبر ملا گاليال دي جا ر بی بیں ثبوت کے لیے ملاحظہ ہو''ایس۔ایج۔اے نقوی آف بھکر کا شائع کردہ ضمون''۔ ان حالات میں هیعمان حقہ جعفر بدا ثناعشر یہ کے افراد کے لیے ان محالس میں شر یک ہونا بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے میں اس مسئلے کی حالت برغور کرتا ہوں تو میری نظروں کے سامنے وہ نقشہ آ جاتا ہے جب ساراعرب بت پرتی میں مشغول تھا خود خانہ کعید میں 360 بت رکھے ہوئے تھے تو اولا دابراہیم کے وہ خدایرست کس طرح زندگی بسر کردے ہو لگے جوحضرت ابراہیم کی دعا کے مطابق"امتدمسلمدلک" بیں محسوب ہوتے تھے یعنی حضرت عبدالمطلب حضرت عبدالله حضرت ابوطالب خود پیغیبرا کرم 40 سال تک اور حضرت على 12 سال تك حضرت فاطمه بنت اسد حضرت آمنه بنت وهب كا كيا حال بوكا آج سيح عقا كدر كلنے والے شيعيان حقر جعفريه اثناعشريه كے افراد كا يبي حال سے اس مختصر كتاب ميں تفصیل کی گنجائش نہیں ہے جسے مذہب شخیہ کے حالات ونظریات ہے آگا ہی مطلوب ہووہ ''اداره نشرواشاءت حقائق الاسلام چنیوٹ'' کی شخیت کی رد میں شائع کردہ کتابوں کا مطالع کے

خلاصة الكلام اورنتيجة النتائج

ہم نے قرآن کریم ہے حضرت موی "کے نومجوات کا بیان کیا اور ان سب کو قرآن کے '' کہا ہے بعنی نونشانیاں ان میں تقریباً ہوتم کے مجزات کا بیان ہے اور حضرت میں قریباً ہوتم کے مجزات کا بیان ہے اور حضرت میں "کے چار مجزات کا بیان کیا ہے ان سب کو خدانے اپنی نشانیاں کہا ہے چنا نچ حضرت موی "سے خدانے یہ اعلان کرایا کہ: قد جسنناک بایدة میں دبک رظمہ اللہ عنہ تیرے یاس تیرے رب کی نشانی لیکر آئے ہیں۔''

#### اورسورة عنكبوت مين اسطرح اعلان كرايا:

قل انما الايات عندالله وانماانا نذير مبين (العنكبوت. 50)

"اے رسول تم ان سے کہددو کہ آیات یا نشانیاں یا معجزات تو بس صرف اللہ ہی کے پاس بیں اور اس کی طرف سے ظہور پذیر ہوتے بیں اور میں تو فقط ایک ڈرانے والا نبی ہوں''۔

ال آیت مین''الایسات عندالله" نے پہلے بھی انسما کا حمر ب اور انانذیر مبین سے پہلے بھی انھا کا حصر ہے۔

پس خدانے حضرت موک ہے، حضرت میسی ہے اور پیغیبر گرای اسلام کے استے بڑے بڑے مجزے خلا ہر کرانے کے بعد ان سے باالفاظ واضح بیا علان کرایا کر معجزے دکھانا ہمارا کا منہیں ہے، بلکہ بیصرف اور صرف خدا کا کام ہے، جووہ تقد این نبوت کے لئے زمانہ کے حالات کے مطابق ظاہر فرما تا ہے جیسا کہ امام رضاً نے ارشاد فرمایا ہے کہ

'' حضرت موی "کے زمانے میں چونکہ جادوکا بہت زور تقالبندا حضرت موی "کوان کے فن

عرشا بہ معجزہ دیا ،حضرت میسی کے زمانے میں طب کا بہت زور تقالبندا حضرت موی "کو

ایما معجزہ دیا کہ طب میں کال ترین طبیب بھی ایسا کام کرنے سے عاجز ہو۔اور پینجمبرگرامی

اسلام کے زمانے میں فصاحت و بلاغت کا زور تقالبند اانکوالیا معجزہ دیا کہ قیامت تک کوئی

اس جیسا کام پیش نہیں کرسکتا "

پنیبرگرامی اسلام ہے بے شار مجزات کاظہور ہوا ہان میں ہے جن معجزات کا قرآن میں خاص طور پر بیان آیا ہے وہ تین ہیں،

نمبر 1\_معراج جس میں خدائے خود فرمایا که"پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بند کے دراتوں رات سرکرائی' لبذایہ بھی پیغیر گاؤاتی اور عادی فعل نہیں کہا جاسکتا۔ نمبر 2\_' مثق القر'' جیسا کے فرمایا، 'افتہ رہت الساعة والشق والقصر

وان يووا اية يعرضواويقولواسحر مستمر " (القمر 2.1) "قيامت قريب آگئ اور چاند دوگلڙ به سوگيا \_اوراگريد كفاركوئي معجزه ديكھتے ہیں تو منہ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیتو برد از بردست جادو ہے'۔

ال مجزے كبارے من خدان فرمايا ب،ان بوو ا أية يعنى ال كو بھى آيت كما ہے يعنى پيغيرى نبوت ك شوت من دكھائى جانے والى نشانى يا مجز ہ،اورخود پيغير سے سورة الانعام اورسورة العنكبوت من بياعلان كرايا كه قبل انسماالايت عندالله،سوائے اس كنيس كه آيات يعنى مجزات تو خدائى كى طرف سے ہوتے ہيں۔

نمبر 3۔'' قرآن کریم:۔اور بیروہ مجزہ ہے جس کے بارے میں کوئی مسلمان ہیہ نہیں کہ سکتا کہ بیر پنجبر کا اپنا کلام ہے،اور جوابیا کہے گااس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہ کرے گاقران کریم کی 114 سورتوں میں سے ہرفقرہ کوآیت کہا جاتا ہے، جوخدا کی طرف سے ہونے پر دلالت کرتا ہے۔

ایران میں پہلے ہے موجود فلاسفہ کے ،صوفیہ کے اور مفوضہ کے ارکان ٹلا شہ کے عقا کہ وافکار سے تربیت پاکرنشو ونما پائی ہے۔ شخیت کے پیدا ہونے سے پہلے ایران میں فلسفہ وتصوف اپنے عروج کو پہنچ چکا تھا۔ اہل ایران کے فلسفہ کا گرویدہ ہونے کے بارے میں علامہ مجلس کی نگارشات کو ملاحظہ کیا جاسکتا ہے اور تصوف کے بارے میں فقیہ وتحق ربانی دائشمند بزرگ شیعہ احمد بن محمد معروف به مقدس ارد بیلی کی کتاب "حدیقہ شیعہ" سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ مقدس ارد بیلی نے تصوف کے بارے میں اپنی کتاب میں بہت تفصیل کے جاسکتا ہے۔ مقدس ارد بیلی نے تصوف کے بارے میں اپنی کتاب میں بہت تفصیل کے ساتھ کھھا ہے۔ مقدس ارد بیلی ایران کے صوفی شیعوں کے دوفرقوں کا ذکر کرتے ہوئے ساتھ کھے ہیں گر:

" د بعض از نادا نان شیعه ایثال را شیعه پنداشته اند و بعضی از گفتگوهائی ایثال را محمول بر تقیه کرده اند، وندانسته اند که غلط کرده اند و فرقه از جوربیو جمعی از رزاقیه که در زمان ما بهم رسیده اندخو دراشیعه نام کرده دسیکند عوام شیعه را گمراه کرده بوادی تصوف افکنده اند، وی افکند " به حدیقة الشیعه صفحه (600)

ترجمہ:۔ ' ابعض نادان شیعوں نے ان کوشیعہ بجھ لیا ہے ، اور ان کی بعض باتوں کو تقیہ برجمول کیا ہے اور وہ یہ بین جانے کہ انہوں نے بیہ فلط کیا ہے۔ اور فرقہ صوفیہ جوریہ اور ربہت سے صوفیہ رزاقیہ جو ہمارے زمانے میں وجود میں آئے ہیں، انہوں نے ابنا نام شیعہ رکھ لیا ہے اور وہ خود کوشیعہ کہتے ہیں، انہوں نے شیعہ عوام کو گراہ کرکے انہیں وادی تصوف میں بھینکے چلے جارہے ہیں''۔ تصوف میں بھینکے چلے جارہے ہیں''۔ مقدس اردیلی نے اس سے پہلے صفحہ براس طرح لکھا ہے۔

" دلیل متمسک شدن با نکه صاحب اشارات یا شارح آن یا امثالی ایشال چنین گفته اندیا آملی یا اشاه او چنیس نوشته اندیا چنگ درزون در اخبارضعیفه، ومتشابه وروایات موہومہ یا قران وحدیث راما نند ملحدان بمدعاورای خودتفییر وتا ویل کردن ،خودراودیگرال را گول زدن و برصلالت واصلال افزودن است' ۔ (حدیقة الشیعه صفحه 599)

ترجمہ:۔ "بس اس بات ہے تمسک کرنا ، کہ صاحب اشارات نے یااس کے شارح نے یاانبی کی طرح دوسرے شیعہ کہلانے والے نے ایسا ویسا کہا ہے۔ یا آملی نے اورائلی طرح کے دوسرے علماء نے ایسا ویسا کہا ہے۔ یاضعیف اور متشابہ اخبار اور موہوم روایات کا حوالہ دینا یا قران وصدیث کی طحد ول اور کا فرول کی طرح خودا پی رائے ہے اپ محا اور مطلب کے مطابق تفییر و تاویل کرنا خود کو اور دوسرول کو فریب اور دھو کہ دینا ہے اور خودا بی اور دوسرول کی قریب اور دھو کہ دینا ہے اور خودا بی اور دوسرول کی قریب اور دھو کہ دینا ہے اور خودا بی اور دوسرول کی قریب اور دھو کہ دینا ہے اور خودا بی اور دوسرول کی قریب اور دھو کہ دینا ہے اور خودا بی اور دوسرول کی گرائی اور صلالت میں اضافہ کرنا ہے "۔

مقدی اردبیلی کی کتاب حدیقہ الشیعہ کے مذکورہ دونمونے کافی بین جوتفصیلی طور پر جاننا چاہے وہ مذکورہ کتاب کی طرف رجوع کرے،ان دونوں اقتباسات ہے ہیں بات ثابت ہے کہ ایران میں شیعہ صوفیوں کے فرقے ہیں اور صاحب اشارات ہوں یا اسکے شارح ہوں یا آملی ہوں یا ان جیسے دوسرے علماء ہوں،ان کی باتوں سے تمسک کرنا گراہی اور صلائت میں اضافہ کا سبب ہے۔

ایک کتاب اورجما این می اورجما این اورجما این کتاب الله بوادی آملی کی اورجما اقتیان کتاب اورجما القران رست الا بورنے یہ اورجما حجم کر ترجمہ کرا کر شائع کیا ہے کہ یہ کتاب ایک مشہور ستی آیت الله جوادی آملی کی تالیف ہے جو آیت الله جمان کی طرف سے روس کے وزیراعظم گورباچوف کے نام آیت الله جمنی کا خوالیکر گئے تھے اورجس میں انہوں نے گورباچوف کو اس بات کی وجوت دی تھی کہ وہ دوس کے طلباء کوتم ایران جمیع تا کہ وہ مجی الدین ابن عربی کا فلفہ انہیں پڑھا کیں جس ہے انہیں معلوم ہوگا کہ اسلام کتار تی یافتہ ند جب ہے جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک

محی الدین ابن عربی کا فلے عین اسلام ہے۔

بہر حال میربات ہم نے آیت اللہ جوادی آملی کے تعارف کے طور پر لکھی ہے یہ ایت الله جوادی آملی این کتاب (ولایت درقران) میں جسکا ترجمه جناب ثاقب نقوی صاحب سے کرا کرمصباح القران ٹرسٹ لا ہورنے یہ بچھتے ہوئے شائع کرایا ہے کہ بیہ كتاب چونكداريان سے آئی بے لہذا بيشيعه عقيد سے كى كتاب سے ولايت تكويني كے بارے میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ:۔'' ظاہر قرآن پہ کہتاہے کہ قانون اور اس کے پہنچانے کی ذمہ داری کے معنی میں ولایت تشریعی صرف انبیاء سے مختص ہے جبکہ ولایت تکوین کا دائرہ کارولایت تشریعی ہے وسیع تر ہے اور اس کے حدود میں تمام ایسے لوگ آتے میں جونظام خارج براثر انداز ہونے کی قدرت رکھتے ہیں۔جیبا کہ گذشہ ابحاث میں واضح ہو چکا ہے ۔خودولایت تکوین تو سب افراد کے لئے ثابت ہے ۔ کیونکہ ہرانسان ولایت تکوینی کے ساتھ ہی زندگی بسر کرتا ہے مثلًا انسان جب بھی جاہتا ہے اپنے جسم کو حرکت دیتا ہے۔اورجس وقت جاہتا ہے اسے بستر پرلٹا دیتا ہے۔ای طرح روزمرہ کے دوس نقرفات کہ جو ہرانسان اپنے بدن پرانجام دیتا ہے۔ سب کے سب روح کی ولایت تکوین کا نتیجہ ہیں ۔ کیونکہ بیرونی امورمیں ہمازے معمول کے تفرقات اگر چہ اعضائے بدن کے ذریعہ انجام یاتے ہیں لیکن اعضائے بدن میں پیضرفات در حقیقت فکر اورارادہ کا نتیجہ ہوتے ہیں جوعقل عملی اور عقل نظری کے امور میں سے ہے۔ (ولایت در قران آیت الله جوادی آملی ترجمه ثاقب نفوی مطبوعه مصباح القران ٹرسٹ لا ہورصفحہ 241)

اس کے بعد ان معجزات کا ذکر کیا ہے جو قران مجید میں بیان ہوئے ہیں اور ہم ان معجزات کا تفصیل سے سابق میں بیان کرآئے ہیں۔

آیت الله جوادی آملی کی ندکوره عبارت کامفہوم بیہ ہے کہ جس طرح انسان اپ

عادی کام انجام دیا ہے ای طرح انبیاء علہ یم السلام اور آئمہ علہ یم السلام عادی کام کی طرح معجزات دکھاتے ہیں۔

اورجیبا کدانہوں نے لکھا ہے کہ ولایت تکوین کا دائر ہولایت تشریعی سے وسیج تر ہے،اوراس کے حدود میں تمام ایسے لوگ آتے ہیں جو نظام خارج پراثر انداز ہونے کی قدرت رکھتے ہیں۔ (ولایت درقران صفحہ 241)

یعنی صوفیا وعرفاء اور دوسرے افراد بھی نظام خارج پراثر انداز ہونے کی قدرت رکھتے ہیں اور ولایت تکوین کے امور انجام دیتے ہیں۔

پھر آیت اللہ جوادی آملی اپنی اس کتاب میں 'صدیت انسان کے مراتب' کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں۔

بعض اوقات انسان صد ہونے کے ایسے مرحلہ میں ہوتا ہے کہ اسے فقط اپ علل کوشیطان کے دستیر دسے محفوظ رکھنا ہوتا ہے ایسے خص کی ولایت فقط اپ او پر ہوتی ہے۔
بعض اوقات اس سے بالاتر مرحلہ ہوتا ہے کہ جس میں نہ فقط اپ تربیم دل کی تفاظت کرنا ہوتی ہے۔ بلکہ اپنی معرفت اور اخلاص کی بھی تگہبانی کرنی ہوتی ہے۔ ایسے شخص کی حدود ولایت بھی وسیع تر ہوتی ہے۔ اس سے بالاتر انسان کامل کا مقام ہے کہ جو اللہ تعالی کی صدیت کا مظہرتا م ہوتا ہے اور نیتجناً اون اللی سے تدبیر عالم اپنے ذمہ لیتا ہے۔
ولایت در قران آیت اللہ جوادی آملی

ترجمہ فاقب نقوی مطبوعہ مصباح القران ٹرسٹ لاہور مص 242) پیخالص صوفیا وعرفا کا طرز بیان اور طریق استدلال ہے۔ آیت اللہ جوادی آملی نے اس ولایت تکوینی کو اور انسان کے مرتبہ صدیت تک چنچنے کو اور نینج اً اذن اللہی سے تدبیر عالم کوا ہے ذمہ لینے کو نبوت ورسالت وامامت میں منحصر نہیں کیا ہے۔ بلکہ اس کا دائرہ وسیع بتلایا ہے۔ چونکہ انکا تعلق تصوف وعرفان سے ہے لہذا ممکن ہے کہ اس دائرہ کو اتناوسیج کرنا صوفیا وعرفا کو اس دائرے کے اندر لانے کے لئے ہولیکن اس کے جبوت اور دلیل کے لئے وہی مجزات انبیاء کا بیان ہے جنکا ذکر قران میں آیا ہے اور جن کو خلط طور پر استعال کیا گیا ہے بکہ زبروی چیکا ہے ہیں ولایت تکوین کی اصطلاح صوفیا وشیخیہ کی اختراع ہے جسے انہوں نے تفویض کیلئے اختیار کیا ہے۔ اور فی الحقیقت ان کی بیر کتاب ولایت در قران میں آئینہ دارے۔

### انتباه

مومنين كرام!

پیغیبراکرم سلی الله علیه وآله وسلم کی بیرحدیث تمام اسلامی فرقوں کے زود یک مسلمه ہے کہ: ''میری اُمت کے تہتر فرقے ہوجا کیں گے اُن میں سے صرف ایک نجات پانے والا ہے باقی سب کے سب یعنی بہتر فرقے جہنم میں جا کیں گے'۔ محربن يعقوب كلينى في بهى روضه كافى بين امام جعفر صادق عليه السلام سايك حديث نقل كى بجواس طرح بن ومن الشلاث وسبعين فرقة ثلاث وعشر فرقة تنتحل و لا يتناومو دتنا و اثنتا عشرة فرقة منها فى النار وفرقة فى الجنة وستون فرقة من سائر الناس فى النار "\_(روضه كافى مطبوعا يران صفحه 224)

ترجمہ:۔ اور تہتر فرقوں میں سے تیرہ (13) فرقے ہماری دوئی اور محبت کا دم جرنے والے (12) فرقے ہماری دوئی اور محبت کا دم جرنے والے (12) فرقے جہنم میں جرنے والے (12) فرقے جہنم میں جائیں گے اور میں گے اور صرف ایک فرقہ جنت میں جائیگا۔اور باقی دوسرے ساٹھ فرقے جودوسرے تمام لوگوں میں سے ہونگے وہ سب کے سب واصل جہنم ہونگے۔

اس کتاب میں 'فرقہ ناجیہ' کے عنوان کے تحت اس طرح لکھا ہے کہ:

ابان کہتے ہیں کہ لیم نے بیان کیا کہ میں نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو میہ

فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اُمت کے تہتر (73) فرقے ہوجا کیں گے بہتر (72) دوزخ میں

ہونگے اوراکی فرقہ جنت میں ہوگا اُن تبتر (73) میں تیرہ (13) فرقے ہم اہلیں سے کی محبت

کانام لیں گے اُن میں ایک فرقہ جنتی ہوگا ہاتی ہارہ (12) فرقے دوزخ میں ہونگے۔ رہاوہ فرقہ جو نجات پانے والا ۔ ہدایت والا ۔ ایمان واسلام والا ، نیک توفیق والا ۔ وہ ، وہ ہجو میر ہے جو میر ہے تھم سے وابستہ ہے۔ میرا تا بعدار ہے ۔ میر سے دشمن سے بیزار ہے۔ مجھ سے محبت رکھنے والا ہے۔ اور میر ہے دشمن کا دشمن سے ۔ الخ بقدر حاجت۔

(اسرارامامت رجمه كتاب سليم بن قيس بلالي صفحه 120)

هیعیان پاکتان کیلئے یہ حدیث اُنہیں متنبہ کرنے کے لئے کافی ہے کہ شیعول کے بھی تیرہ (13) فرقے بین اور اُن میں سے صرف ایک ہی فرقہ جنت میں جائےگا باتی تمام فرقے جہنم رسید ہوئے ۔ کیا آپ کو بیہ جانئے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تیرہ (13) فرقے کو نے بیں؟ اور وہ کیا کہتے بیں؟ اگر آپ نہیں جانئے تو ہماری تالیفات کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ صوفیہ ومفوضہ و شخیہ خود کو اثنا عشری شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے کیا کہتے بیں اور ہمارے منبروں پراپنے باطل عقا کہ کا بیان کرتے ہوئے شیعوں کو کس طرح سے گمراہ کررہے ہیں؟

وماعلينا الالبلاغ

مؤافث كاليفات ايك نظريس

نورمحرصلي الله عليه وآله وسلم اورنوع نبي وامام C19.4 مطبوعه a 19.90 2 شخیت کیا ہاور سیخی کون C 19.5 العقائد التحقيه والفرق بين الشيعة والشخيه مطبوعه C19.50 خلافت قرآن كي نظريس C 29.90 ولايت قرآن كي نظريس مطبوعه المت قرآن كي نظريين C18.50 مطبوعه 7 حكومت البيداورد نياوي حكومتين C 39.50 مطبوعه فلفة تخليق كائنات ورنظرقرآن C)9.50 مطوعه C 19.50 9 شيعداوردوسر اسلاى فرق مطبوعه C 297.90 10 شعار شیعه اوررم رستی کیا ہے اور کیا نہیں ہے مطوعه C)9.40 11 بشريت انبياءورسل كى بحث C 19.50 12 تخذاش فه بجواب تخذ صينيه Add to C 29.50 13 آيت جر وقران كادرى توحير مطبوعه C)9.50 14 معجزة اورولايت تكويني كى بحث مطبوعه a 39.4 15 شریعت کے مطابق تشبد کیے پر صناحات مطوعه فتم شر 16 ينخ احداحها في ملمانان بإكسّان كي عدالت مي مطبوعه 17 ترجمه تنبه الانام برمفاسدارشادالعوام مطبوعه 18 شیعہ جنت میں جا کمنٹے مگر کو نے شیعہ مطوعه 19 شيعة ولماء سے چندسوال مطبوعه 20 تبرة أتهمو معلى اصلاح الرسوم واليشاح أمحهوم مطبوعه 21 موجئے كل كيلئے كيا جيجات غيرمطبوعه 22 شخيت كاشيعيت اورشيعه علماء يظراؤ کمپوز ہوگئی قامی غيرمطبوعه 23 شيعة عقائد كاخلاصه اورانكافلا سفه وصوف وشخه كعقائدت مقابله 24 اسلام پرسیاست وفلے وتصوف کے آثرات فيرمطبوعه فيرمطبوعه 25 عظمت ناموى رسالت فيرمطبوعه 26 عظمت نامون سحابة 27 الشيخية الاحقاقية هم المفوضة المشر كون فارى